إنَّ مِنَ الْمِسَدَيَانِ لِيفَوَّل

# اِصلاحي تقرِنرين

عل نیکونے اور الی ماہم اور کی کرائیز آقا کے علی رفعیار اور فرام کے لیاد کیمال منید

جلدوخ

مننی انظم پکستگان مانا **حکار فی فتحانی** بینم

طیعاوز تهیب محد ناخم اشرف موملز بایدان مورد در پ

مبي<u>ث</u> العُلوم ما يوروز بين الأوروز والمعصور

#### ﴿ جِمله حقوق محفوظ بين﴾

ه بر احوال مواد می واقع این طول در ا کتاب اموی قوم بری (جدوم) حداد ترید گردی می می می می داده می می می داده می بدون فرد برده در ا برده می کارد کرد این می می می داده می د

#### €<u>₹</u>∠±

صداعلوم .a. 18 2494 الوازيا مؤاوات عكم والمراكل والإما مؤم إست الرجا بالمدكراني فجوا والمحافات المعادية وكراهي فيوا رد و الزاق فالمنعلاه والعمية بكافيراءه واريالهوس العامد وعصوم فرايك فيرجاد نكته بالواحلين حكر مهلاكان البايسة كراك £ 7914 متكر يجهز كسنت فراحاته فراياها مكت برالاص 🔞

# <u>پیش لفظ</u>

حضرت مفتى اعظم بإكسّان مولاة محدر فع عثاني مد ظلم

#### يجمده واتصلي على رسوله الكريم

مجھ جیسے ناچیز کی ذہان سے نکی ہوئی ہاتیں تواس تاہل بھی ند تھیں کے انن کو " تقریری" کیا جاتا، چہ جائیلہ اشیں "مسلائ تقریریں" کا مظیم انشان نام ، ہے کر کرتن شکل میں شائع کیا جائے۔ لیکن اہل عبت کا حسن نفن ہے کہ کہ وہ ان کو ٹیپ ریکارڈ پر محفوظ کر لیکتے تیں۔

عزیز انقدر مولوی مجرنا تلم سلانے جودار العلوم کر اپنی کے ہو نمار فاشن داور '' جامعہ اشر کیہ الاجور '' کے مقبول استاذیب ، کی سال سے ان شپ شدہ کفر برول کو نسبغ کر بریمیں اوکر اسپے ادارے دیست العلوم لا ہور سے شائع کرنے کا سنسلہ جاری کیا ہوا ہے اور نب تک میں سلیلے کے دو در جن سے زیادہ کالے شائع کرنچے ہیں داور اب ان میں ہے کچھے مطبوعہ کیا گال کا ایک مجموعہ "اصلاحی تقریم ہیں" کے ہم ہے شائع کر دے ہیں۔

ید کیے کرخوشی ہوئی کہ ماشاء القدائموں نے نہیں ریاؤر سے نقل کرنے شہرین کاوش اور احتیاط سے کام لیا ہے اور زیلی عوالات بوھا کران کی افادیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ک اس محنت کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے علم و عمل اور میر میں اس محنت عطاع فرمائے ، اور اس کتاب کو قار نین کے لئے نافع بھا کر ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنادے اور "بیت العلوم" کو دی اور دیاون شرفات سے مالانال کرد ہے۔

والله المستعان

#### ينح ذلا ذلوحق (أوجح

## ﴿ وض ناشر ﴾

منتي اعظم ماكستان حضرت مولانا مفتي محمد رقع عثياني مهادب يرخد ملك و ہیر ون ملک ایک حانی بحانی علمی اور روحانی تخصیت ہیں۔ آخیناب ملک ک مشہور دین دریگاہ ''دار العلوم کراجی '' کے مستم ادر اسلامی نظریاتی کو نسل کے ایک فعال ممبر ہونے کے ملاوہ کی جہادی، اصلاحی اور تعلیمی تنظیموں کے سریرست ہیں۔ آپ مفسر قرآن مفتی اعظیمیا کنٹان حضرت مولانا مفتی محرشفع صاحبٌ کے فرز ندار بمنداور عارف بابتد معزے ڈاکٹر میدائیمیں عدنی صاحتٌ کے متاز اور افص الخواص خلفاء میں ہے ہیں۔ ان تمام فوجوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالٰی نے حضرت مفتی صاحب پر ظلہ کو حسن خطاب سے خوب خوب نوازائے ، ہر سوقد ریزائر اور و تنظین ہرائے میں ہر سطح کے سامع کوبات سمجھا، حضرت کا خصوصی کمال ہے جواس قیہ الرحال کے دور میں کمیں کمیں نظر آتا ہے۔ کچرور کون کی صیرت ہے دائے ے لوگول کی اصلاح کا جذبہ کے کمی طریق لوگ رہ واٹی طور پر در سے ہو ب کس حضرت کے میانات کا لازی حصر ے۔ مویا حضرت کے خطیات و بہانات شریعت وظریقت کا ایک حسین امتزان ہوتے ہیں۔ جن میں مانیانہ تحقیق، فقیمانه نکته دری کے ماتحہ ایک ساتھ وایک بلندیابہ معنی اور مر بل کی سوچ بھی صوبہ نما ہوتی ہے۔

الحمد لله "بيت العلوم" كويه شرف حاصل جواك كيلي مرتبه

حضرت کے ان اصلاحی مو مفزادر آسان بیانات کو حضرت مفتی صاحب کے
جویز کردہ نام "اصلاحی تقریری" کے نام سے شائع کر رہا ہے ، اصلاحی
تقریر بیند اول کی غیر معمولی مقبولت کے بعد اب جلد ہائی آپ کے ساسنے
ہے۔ جس جمی حضرت کے کچھ میانات لا بور ، کر اپنی اور دہ سرے مکی و
غیر مکنی مقامت کے شال ہیں۔ اس کلب کی منبط و تربیت میں جم سے عزیز
تصافی مواد نا محر کفیل خان صاحب (فاضل جامد اشرفیا) نے میری
موادت فرمائی ہے۔ اس میں حی اور سے منبط و تر تیب کا خیال رکھا کیا ہے اور
آیات واحاد ہے کی تحریح کے میں کر دی گئی ہے ، پھر میں اگر کوئی خلطی نظر ہے
گزرے تو ہر او کرم مطبع فرمائی۔ اللہ تعالی "بست العلوم" کیائی کا ش کو
قبول فرمائے اور جم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی
صاحب کو محمد عافیت عطافرمائے تاکہ ہم حضرت کے بیانات سے نیادہ
سے نیادہ مستفد ہو سکیں۔

آخن

والسلام ﴿ محمد ناظم الشرف ﴾ مدير "لبيت العنوم"

# ﴿ فَهِرست ﴾ ﴿ تَقَوَىٰ كِيابٍ؟ ﴾

| سختبر       | منوانات                                                                                           | نْبر عَار |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| **          | كَمْ فِي كَمُفَدُّ ان كَلَ وَهِدِ بِهِ وَ بِهِ كَمَامُ وَالْت                                     |           |
| <b>#</b> *  | عَمْوَ نَ كَلَ صَرَوهِ رَسِينَةِ الْجِيتِ<br>** عَنْ كَلَ صَرَوهِ رَسِينَةِ الْجِيتِ              | _r        |
| FT          | J1(1) F                                                                                           | _r        |
| 1/2         | تقرئ) ما ماكر<br>المائز الماكر                                                                    | ٠,        |
| <b>r</b> z_ | سيدگن باڪ کر ٺي هِ بِ                                                                             | _s .      |
| 7/1         | أيك بعلى ويركاوا تعد                                                                              | _1        |
| m           | منرورت كيرموا فع برقول مديدكاتكم                                                                  | _८        |
| F9          | ثقو گاافتیارکرے، کیمو                                                                             | ٠,٨       |
| rı          | - هُوَ كُي تَمَامِ مِعِدِ مُبِ وَعَلَانَ عِبِهِ<br>- هُو كُي تَمَامِ مِعِدِ مُبِ وَعَلَانَ عِبِهِ | _9        |
| FF          | قون پے مے منے کی برکت<br>مون پے میں منے کی برکت                                                   | _16       |
| rr ,        | بختام ما کارداد علی مجروی و کرایس بوکن                                                            | _13       |
| rr          | حقی نسان کی زندگی قافل دشک ہوتی ہے                                                                | _lr       |
| ro          | مب ہے زیادہ معزز تقی ہے                                                                           | _1F       |
| rı          | کم در ہے کے نمب م طعرز ینا تمام ہے                                                                | - 10      |
| ΓĽ          | و نِا اَیک استحان اُود ہے                                                                         | ها_       |

| f*+ | و نیا ہے بچنے کا کیا مطلب ہے    | _14 |
|-----|---------------------------------|-----|
| ٦   | ونیا کی ممیت دل شمل مدة ئے      | _14 |
| TEE | برمالها دونيا وارخيس جوتا       | ı.  |
| ~~  | مروق کے اسے میں تقوی احتیار کرو | _14 |

## ﴿ جنت كے حالات ﴾

| منحتبر | عوانات                                    | نبرثار |
|--------|-------------------------------------------|--------|
| ra.    | اسلام شرافرا لمآفر يافين                  |        |
| 9      | بْن مراط ، إد بوف عمد الوكول كى تخفف حاص  | _11    |
|        | جنم کے آگز <b>ہ</b>                       | -Fr    |
| 3+     | جنم كواكيه تغرد بمصف سد مب داحتي فمتم     | _rr    |
| ٥١     | تي كريم ملى الله عليه وكلم كى بشاورت      | _ r/r  |
| ٥r     | おけん                                       | , rs   |
| or     | ان کر ایم کے سے پہلے جنت میں واقل ہوں گے۔ | . FY   |
| 3r     | ببتم ے فکنے والا آخری فض                  | ᆚ      |
| 36     | جنتی اینے علاقوں کا حکمران ہوگا           | _rA_   |
| 21     | جنت س محق بازی                            | 1      |
| ۵۸     | الل جند كالدولة من                        | 4      |
| 24     | الله بنت <u>کے لئے</u> سرسیقی             | _#1    |
| 4      | اللہ کے دیدارکی درخواست                   | ,r+    |
| 4.     | اشكادحار                                  |        |

# ﴿مستحب كام اوران كى اہميت﴾

| منخفهر     | = tijf                            | تبرثار         |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| †ů         | بهتر يوناطر يفتدوندك              | TIT            |
| ייל        | مرفء علم كا في نبيل               | #o             |
| 14         | د ين كاخلامه أسنت أ               | ۳٦             |
| 14         | "ستحات" عمل کے ہیں                | FΔ             |
| 11         | شیطان کے بھکانے کا انداز          | FΑ             |
| ۷٠         | يەستىب قاۋ ب                      | .4             |
| ۷:         | مستحبات القدت پینو بدوا قمال ہیں  | ۴.             |
| <u>4</u> t | يه جمد جنم من لے جائے والا ہے     | ٦              |
| . 21       | ال عَلى الالرق ع                  | Pr             |
| ۷r         | نكى كاخيال" الشكاميج بالدامهان" ب | FF             |
| ۷۲         | فگریه ممال آنا بوکرد سدگا         | 44             |
| 44         | ایک اصول                          | ٦              |
| ۷۵         | عالم و أين فحا فسدوا د بال        | <del>የ</del> ሃ |
| ۲٦.        | وادالعلوم بع بنركي وحيشبرت        | <b>د</b> ے     |
| ۷۹         | المعترت مولا بالحريثيين مهاحب     | M              |
| 44         | استول كوز نده كريد يستريد         | 2              |
| ۷۸.        | حضرت على رضى القدعة كاليك والخد   | ۵۰             |
| ۸۰         | بادرزاده في الش                   | اد             |
| ۸۰         | ميان امترضين كالجيب وانتد         | ar             |

| Ar  | حشور الله الله الله الله الله الله الله الل | ابد ا |
|-----|---------------------------------------------|-------|
| Δr  | واراهلوم بملي ودارالتر ببية مجلي            | 20    |
| Aff | <u>جان کی د</u>                             | 33    |

|              | <del></del>                                         |               |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| متحتبر       | 27.75                                               | أسرفار        |
| 9+           | قرآن کریم کاایک خاص اندن                            | 71            |
| <b>4</b> 1   | عِلِينَ كَى اجميتِ                                  | 44            |
| - <b>4</b> 1 | معبت كالثرات وقت تي                                 | ۵٦            |
| 91           | صحبت سے بیام او ہے <sup>0</sup>                     | 29            |
| ٩r           | ألبانيه ويجهزن وقوا                                 | 1+            |
| 917          | الماق من محراج حيد ولين                             | -11           |
| 4.7          |                                                     | 4.            |
| 45           | ಕ್ರಿರಿಂ <i>ರಕ್ಕ</i> _                               | ا س           |
| 44           | ميموت کَي انتها مُردِي                              | 1."           |
| غية          | الكرة اب ما مب مت                                   | τ ,           |
| 4.4          | كوم يجوز تمنا وجو                                   | -, ¬          |
| 9.5          | يج كيمارين بحي جموت نده يس                          | <b>-</b> -∠ □ |
| 99           | بِهِ لَ بَيْلِون كَا هِرِف دِ صَبِ لِ فَي جِ        | 3.5           |
|              | وسائل کے باد جود متار کیوں گئیں؟                    | 11            |
| 1            | بندو بھی سلمانوں پرتجب کرتے تھے                     | ۷٠            |
| !+!          | معربي مما لك سفة عارى حجارت كالله يقد ابنا كرز في ك | ان            |

| 1+1  | حمارت کاسب سے پہانامول محائی ہے       | 41 |
|------|---------------------------------------|----|
| 1+1" | کچ نجات کاذر دید ہے اور جموٹ بلاکت کا | 45 |
| 1+1" | جبونون برغدا کیامنت<br>ا              | 45 |

﴿ تُوبِهِ فَ حقيقت اورا ہميت ﴾

| موتر | °195 ت                                                                                                         | فيرجأر |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 164  | نوب <sub>وگ</sub> ھنیقت                                                                                        | 48     |
| 1=9  | حقوق کی دو قسمیں اور اس سے تعلق قرب کے احکام                                                                   | 41     |
| l1+  | حقوق العباديمي قوية شكل ہے                                                                                     | 44     |
| Ш    | أَيْكِ مُخْصُ كَا عِبرِ مَنَاكَ. بْجِام                                                                        | ۷٨     |
| ıjr  | دنیا کی علاوت آخرے میں ٹھیل بھل مکن                                                                            | 49     |
| #IP  | تیامت نیم بھی کئی ہوں کے                                                                                       | ۸-     |
| 115  | ال مجروب ين شرين كما قرت من معاف كرواليل ك                                                                     | Al     |
| 110  | مقوق العبادي متعلق الكيد خطرناك صورت                                                                           | AP     |
| 117  | حقوق العباديس والمجلى بإسوالي كم عناده كوكي جار وتبيس                                                          | ۸٣     |
| ΠΔ   | أَ رَحَقَدَ ارْمِ جَائِحَةً ؟                                                                                  | ۸۳     |
| НΑ   | حق معاف كردات مريحتف طرييع                                                                                     | ۸۵     |
| 119  | معزت والدمه حب كاستوره                                                                                         | Α'n    |
| ırı  | قرة ن تشبيم بمرة به كاهم                                                                                       | ۸۷     |
| írt" | منود المنظل المراجعة | ۸۸     |
| ire. | الله تعالى وبركر في داسكي وبدست خوش موسق بين                                                                   | 44     |
| IŧΔ  | ئۇب كادى <i>ت كىب ئىك</i> ىدىيتاپ؟                                                                             | 4-     |

|       | _ <del></del>                                     |      |
|-------|---------------------------------------------------|------|
| 152   | ولی کے معلق او کوں کے خیالات                      | 41   |
| (72   | اکیب بزدگ کی گرامت                                | 46   |
| tr/A  | و في و نے کے لئے کرا مت شرط قبيل                  | 41   |
| PFA . | معرت وألغ صاحب كم تعلق الناكى المي محتر مدكا عقاد | 91"  |
| ur4   | ا کیب بزرگ کادا تھ                                | 45   |
| II→   | والماهدينا كيميشكل تبين                           | 44   |
| )[*-  | فربكا أيكاور وروازه                               | 94   |
| IFTI  | مناه كوبا كال حاديات الشيخ                        | 94   |
| IF1   | ق بيكومنشانا ليم <u>ن</u>                         | 99   |
| (F.)  | مزمرته بحاقب أوشدجا يئة دوراة بدكراو              | . ** |

# ﴿ صبراوراس كى حقيقت وابميت ﴾

| مغنير | عادان <sup>ی</sup>                  | تمبرشار |
|-------|-------------------------------------|---------|
| IFA   | خي کے موقع پرچی اپی زبان قابر ش دکھ | l+1     |
| )F9   | نو درکرنے واسے کورینزاب دیا جائے گا | 1++     |
| 11%   | میرے تن مواقع                       | ı•r     |
| 177   | ونا کمانے کے لیے مبر کیا جاتا ہے    | 1       |
| 101   | مبرايك دمغت اكزي                    | 4       |
| 1177  | جادی می سرگ آن م <sup>ک</sup> ش     | ī       |
| וריך  | ما يرتو م بميشار كي بالي ب          | 14      |
| 1000  | آز اکن سے طریعے                     | 1-4     |
| tu.   | آزمائش برخنس کی ہوتی ہے             | *       |

| r — — · |                                                              |               |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| IAT Y   | أصاركوا يرب مباب بتاب                                        | 1-            |
| H/A     | آناز كان مع داه المال كرا                                    |               |
| 159     | دُ مُو کُن کا ہرِ حال عِس فائد وستِ                          | Hr            |
| 10+     | ا تکلیف بعی الله کر تعرف ب                                   | ıı <b>ı</b> r |
| IĠI     | ا و المدانة كها مح عظيم موادة ب                              | H <b>e</b>    |
| 121     | ا صبررو تی ب                                                 | 11.6          |
| ior     | اس مدید کی ترزی                                              | 44            |
| 4       | موال کرنائس کے لیے یہ بڑے؟                                   | ΠE            |
| د زرا   | مبر کرنے و ے کے وشن کا میاب نہیں ہوت                         | , IIA         |
| 104     | مېرے بو ه کرکو تی انعام تشک                                  | 119           |
| ΙΔΛ     | ا پر کے کی محبت سے برھ ہو آب ہے                              | 114           |
| 114     | أهرهال بمن قوبه الذكي طرفء                                   | FI .          |
| !¥I     | يورير كي كو أب عن دارد احاديث                                | rr            |
| Ptr     | ا آنىو بهامېر كەمنانى ئىي                                    | Jr P          |
| 115     | كى كويارا كى كرك ين د مل كرياد ين كا كونى كا كرنا كون كال تك | ir*           |
| PHP     | أ مال كَيْ تار مُعَلَّى عِن الشَّكَ وَالرَّالَ بِ            | ۵۲۵           |
| 1747    | م ایک بزرگ کاواشد                                            | 71            |
| 142     | · « معترت والدصاحبُ كاخر أعمل                                | 114           |
| 194     | ا مرب ایک حرت ہے؟                                            | IFA           |
| 17.6    | أخابيركو بإطن بريايا عن كوظاهر برموقوف شركره                 | HF4           |
| 174     | صبرے بادے عمرا کیدے یت                                       | ·F•           |
| 144     | ا ي كريم المنظنة كي دوست                                     | IP.           |
|         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |               |

| 14+              | موس کی آهیف، آتی ہوتی ہے                        | 11-  |
|------------------|-------------------------------------------------|------|
| 121              | مشیق پیرمه ان کون ہے؟<br>م                      | irr  |
| IGF              | ب سے براقاع                                     | IP#  |
| ۲۳               | معز مصافئ كاسيق آموز و قد                       | iro  |
| 140              | كياجزر ساندر مكدوم بيواجوا ال                   | IF T |
| 14.4             | صرف کاراں نے کجنی کمالات حاصل نہیں : و تے       | 172  |
| 14.7             | قرائض محددواستعال                               | PΤΛ  |
| 44               | عَ بِي بِيرِ اللَّهِ كُلُ الرَّارِ مُن مِنْ بِ  | 129  |
| I <sub>E</sub> A | لاکینٹس فرش ہیں ہے                              | 1 7- |
| lA+              | الركيد بالمن كوامونا ہے؟                        | II"I |
| ١٨٠              | 67.58                                           | 104  |
| IAI              | بلات بےرمول اللہ میک کی پریت بہترین کو شہ       | irr. |
| 'A)              | ا یک وجو ک یا زیبر کا واقعہ                     | IMM. |
| IAr              | ا یک دردانند (ساری میراث کیا۔ ما مک مان بن گیا) | iro  |

# ﴿ مسلم تا جرکی ؤ مدواری ﴾

| صفحة بر | "أواتت                            | تمبرثكر |
|---------|-----------------------------------|---------|
| AA      | ÷ 3.41/h 1                        | le 1    |
| 14.9    | دين درند بب شرفرق                 | .44     |
| 14+     | دين كالهروكار برونت أيوني برموناب | Ir'A    |
| ·9-     | د نیا بھی دیں بن تن تُق           | I/M9    |
| 19      | مسمان تا پر کے لئے نومتحری        | ان.     |

|       | ·- <del></del>                        |             |
|-------|---------------------------------------|-------------|
| IRF   | دين يس ع اورا، القارا بالأكراب        | 5           |
| 195   | وین سلاسنے بھی ور بیدسواش سکھاسٹ      | 157         |
| IAT   | وین یک چھوم کی مفرورے ہے              | الإعا       |
| 145   | تجارت کا بنیادی اصول و یا تقداری ب    | 101         |
| 140   | و نیا کے لئے بھا کومے، کوشش کرو       | מבו         |
| 190   | دویزی میبتوں کے ساتے                  | 101         |
| 194   | الواكأ احنت                           | 104         |
| 192   | مودانته کاعذاب ب                      | IDA         |
| 19.5  | روال كاانجام                          | ٩٩          |
| 19.4  | والي اسلام كى ذسه دارى                | 24 <b>+</b> |
| 199   | بلامود بينكاري كاسب سے يبلا فارسو ا   | 60          |
| ***   | سود کے بارے تیں ایک عقد داورائ کا عل  | ITE         |
| F4F   | باسود بيكاري بس عارضي مصان ت زهيرا مي | ITE         |
| r• r  | مودالقداور ول الله علي سنداحدان وتك   | י קויו      |
| r.r   | أيك درة م مودكا محناه                 | ria .       |
| r- r- | مود کے باہر ے شک ایک مخت وعید         | I₹Ŧ         |

# ﴿ كام چورى الله كاعذاب ﴾

| منختبر | مخوانات                        | فيرثؤد |
|--------|--------------------------------|--------|
| ri-    | میرے م ب <b>ندگا</b> ایک نخه   | MZ     |
| †ji    | آج کل سب سے پڑاسکڈ کریٹن ہے    | 17A    |
| 7      | ناب قول شركى كرنے والون كانجام | : 19   |

|             | <del>,</del>                           |       |
|-------------|----------------------------------------|-------|
| rır         | ۽ پيا قول مي کو کرنے کی صافت           | .2.   |
| FIF         | برايكــــاپقلشگى كريــة ؟              | IZI   |
| FIF         | رموكده ي كي منام مالت                  | 124   |
| t:o         | ناپ قول میں کی کرنے والوں کے کامات     | 125   |
| F1+         | ا پوگول کی عام صاحت                    | 14.15 |
| MZ          | كام چركي الفركة كي مذاب ب              | 140   |
| HZ          | ان آيات كالمفيوم بهت وسيقا ب           | 141   |
| ri4         | كام ي€ر كل اود حرام خور كي             | -44   |
| FF*         | ڈیولی ش کی کرنے وال بھی شفاقف ہے       | ۷۸    |
| _rr         | ناپ قال بش كى دركر ف دا ف كى م جود يين | 121   |
| FTI         | كريش ادكام چەرى كەن ئ                  | IA+   |
| r+r-        | معزبت شعيب كأؤم إرروناك عذاب           | iAi   |
| FFN         | با کستان الله تعالی کی ایک عظیم خمت ب  | iΑr   |
| rr <u>z</u> | ناپ تو رايس کې رپينف عذاب              | iA۳   |

﴿ ا كابر كا خلاص اور بالهم تعلق ﴾

| متختبر | معتمولن                                                      | فبرثار |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|
| rrr    | يجين شراعفر بشده الدحد حب كمرا تعدد في كاير                  | IAC    |
| P PP P | موال نامجوالي س صاحب كي فريائش هفرية يحيم لاست قعانوي كاجواب | ١٨٥    |
| rro    | حغربته موله نامحرولها كالصاحب                                | IAT    |
| PF'1   | مفرست ولانامحرالياس مسحب كاخلاص                              | IAZ    |
| rrz.   | مغق اعقم کماء بری                                            | IAA    |

| rr2                | معتربة مد في ادر معتربة للمانوي مين و أي احترام              | 153   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| rea                | منترت والدعها حب كأداد العلوم ت استعلق                       | ÷     |
| # <b>#</b> "4      | سور در مج بشره اختراش<br>م                                   | 14    |
| ff*                | پيدائي.ون                                                    | ISP   |
| tr.                | مطرت ممال مصاحب كي احتياط                                    | 141   |
| r*ı                | معربت مم ل د مب اسام ب کشف ایز رگ تند                        | 14.7  |
| Kr. F              | هنرت وإلى صاحب كي قلايت                                      | 192   |
| p.~r               | آخا نفاص میں کی ہے                                           | 141   |
| rrr                | مفرت شنا وبذكا فارمى                                         | 13_   |
| fre                | فائيت اصل ب                                                  | 49.5  |
| •%                 | اینا قبل درست کر کیئ                                         | 14 9  |
| দেও                | مضرب والدعية وب مع قرق تلتذ                                  | Fee   |
| ri* 1              | خ بالمن کی ابیت                                              | F+1   |
| rr 1               | معرت عارق ت العارق علق                                       | rır   |
| FI <sup>*</sup> Z- | اصلاح بالطمن كے بضرحیار و کارٹیک                             | r.r   |
| rr_                | بميشها جمالي شوره بركه بصوفتاتي وين                          | r•r   |
| rr's               | سحراي يمر مجس تعين مهاكل و منه و قوم                         | 110   |
| ተሮዓ                | يزد کون نے تعلق میں و کت ہے                                  | ren : |
| . ra:              | عفرت والدمة حبية اورا و ما ناعيد الغفوريد في لا أبين مِن أحق | +•4   |
| rar                | معترت والدمها مب كراها في تحقق كريار يريما كيو               | PΑ    |
| 131                | معقرت والدمة حب بيعت كي ورفواست                              | 7-3   |

| rpr  | حفرت شخائحه بينت صاحب" كى ايك ابم تعيمت            | r <sub>l</sub> - |
|------|----------------------------------------------------|------------------|
| 100  | معفرت في كالتقدير بندكروا باوماس كالبيل كافائده    | +11              |
| roz. | سيدى معنرت واكزمحر عبوالحي صاحب عادني كالماز تربيت | FIF              |

﴿مغربی و نیامیں دینی رُجحان﴾

| مؤنبر       | عوانات                                   | فبرهمار |
|-------------|------------------------------------------|---------|
| rie<br>eri  | برطانیه ایک مغرفی ملک                    | ritt    |
| FTT         | آن کل برطانیدکی سلم حالت                 | ř       |
| 114         | مغرفي مما لك عمل املاق لبر               | flΔ     |
| r'i A       | القد كي را وشي كي بوئي محملت كالشر و     | 7/1     |
| r14         | برطانيه بمن انتلاب فليم كى وجوبات        | FIZ     |
| 72.         | الله کے کام کل ایک انعراق ہوتی ہے        | MV      |
| <b>1</b> 41 | ايك اور خرل ملك قراض كى عام حالت         | ri4     |
| r4r         | مغرتي مما لك على تغير طور رساسلام        | rr•     |
| rar         | مغربی مما لک سی خور کشی کے واقعات        | tri     |
| rz.r        | اسلام تحيون كريكسيلا؟                    | rrr     |
| 12 f        | مچرامفرنی پائس اسلام کے خلاف معروف کارہے | rrr     |
| r∠¢         | مفرب شي مورية كا زادي                    | rrr     |
| 12 Y        | غیرسلم می اسلام کی طرف اکل بورے ہیں      | rr∆     |
| 744         | الدلس ادرتر في كالخضر جائزه              | FFY     |
|             |                                          |         |

# ﴿ اجمالی فهر ست ﴾

ا۔ تقویٰ کیاہے؟ الما البنت کے حالات ۳۔ مستحب کام اور اُنگی اہمیت ۳\_ سیج اور جھوٹ ۵۔ توبه کی حقیقت اور اہمیت ٦۔ صیر اوراً مکی حقیقت ے۔ مسلم تاجر کی ڈمہ داری ٨ کام چوري اور الله کاعذاب ۵۔ اکابر کااخلاص اور ماہمی تعلق ۱۰ مغربی و نیامین و یی رخخان



هو جمله حقوق محقوظ مين ﴾

موضوع ۔ تقویٰ کیاہے؟ تقری ۔ معربت مولنا منتی محدر فع علیٰ مدکلا

عَبِيرُومٌ تَبِ : مُم ناهم المرف (فاحل جامد والوالعوم كراجي)

مقام مدرست البنات جامعه داراتعلوم كرا چى بالبتمام كرنا هم اشرف

# تقویٰ کیا ہے؟

يعداز بخطية مسغوند

معزز حاضرين اورمحتر م نووتين!

السلام عليكم ورحمة اعتدو بركاته

تقری کا لفظ اتنامشہور ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی اس سے وافقت ہے اور دین بیس تقویل کی ایابیت بھی بہت نیادہ ہے۔ تقویل کی تاکید بیس قرآنی آیات تو ہے شار بیس من تیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول الدسلی الله علیہ وسلم کی بچری حیات طبیر تقویل کا نموند ہے۔ نیز احادیث بیس بھی اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ تقویل ایک ایک چیز ہے جس کے بغیر نہ دنیا کی نجابت ہے اور ندآ فرت کے۔

تقویٰ کے معنی جی ذرہ اور بین لینی کی ایک چیز سے بھا جس سے

#### تقوی کے نقدان کی وجہ ہے دنیا کی عام حالت

تجرب سے یہ بات تارہ ہو چی ہے کہ وہ نیا کی زندگی ہمی تقویٰ کے بغیر حریدار نیس ہوتا کی فندو برہا ہے،
بغیر حریدار نیس ہوتی۔ آج ہورے ملک اور شہر میں بغینا کیمی فدو برہا ہے،
ناواف فی اور ظم کا دور دورہ ہے۔ کی کی جان اور بال محفوظ نیس، اخبارات ان کی
خبرول سے تجرب بڑے ہیں۔ اور آیک افظ کی گوئی تو بورے ملک میں طاقی
دے راک ہے۔ '' آریشن کرچشن' اور بوشیہ ان وقت ہمارے ملک کا سب سے
بڑا اسلا کرچش ہے۔ سرکاری میکا مجھی دو نتواری سے اپنی ڈیوٹی اور فرائنس سی
حریق سے اوا نیس کرتے جس کا مجھے یہ ہے کہ موام کی ضرور تیں چاری نیس
بوشی، سرکاری تواند جس کے مالک سارے عوام جی اور عوام می کے اوا کے
بوشی، سرکاری تواند جس کے مالک سارے عوام جی اور عوام می کے اوا کے
سرف کی جو مائی اور نمازی جس کے مالک سارے عوام جی ایک کمالیا جاتا ہے۔ صرف
سرفاری ادارے ای کرچش جس جلائیس بی بھک اس بات کی خرجی نیس کہان کی
مواری ادارے ای کرچش جس جس کی کہا کہ کہا وہ اپنی ڈیوٹی کومل وقت تک

وی گئی حرام خوری کے زمرے میں قرآن ہے۔ ای طریقے ہے ایک دوسرے کے حق مرالنے جاتے ہیں۔ مثلاً تہیں نے اس میں موار بونے کی خاخر اپنی قوت بازو کے ٹن پر اے وحالا دیا اور فود کس پر چڑھ گھے، یو ورٹھی ! کہ آپ نے ب بغدے کا اُن بارے اور اللہ تعانی بندے کا اُق اس وقت تک معاف کیں کرتے جب تک کے وہ بندہ خود معالمی نہ کرد ہے۔ ای طرح دوائی کے بہتے مریضوں ہے یورے وصول کئے جاتے ہیں لیکن وہ کی معماری ٹیمی ہوتی بلکہ دونمبر ہوتی ے ، یاد رکیس ایہ مراسر دھوکہ ہے اور اس مال کا کھانا حرام ہے۔ ان قدم یا توں کی جز آمنز کا کا فقدان جی ہے۔ خدا کا خوف ورفکر آخرت دلول میں نہیں رہی، الله بول ب النيخ كي هادت فتم بوكل زبان ب لكن واب الفاظ أ بارب يثير) كوئي برداد نبيس موني وهالانكه تبهين ميامعنوم مبونا حياسنة كديد تمام يوتيس الله جل شاند ریکارہ فرمارے ہیں اور آخرت میں سادی جائیں گی، بین میں سے ہر ہر لفظ م گرفت کا اندیشر ہے لیکن س کی کوئی پرواد ٹیس ہوتی۔ مساجد میں تقرم یون کے دوران ناجا کو غیبتیں ہوری ہیں۔ ایک دومرے پرجیمیں نکائی جاری ہیں اور اشتعال اُلینزی اینے زوروں برے مسلمانوں کوفرقوں میں بانگ اران کی طاقت کو بارہ بارہ کیا ہو، سند بیاتمام باتیں ای وجہ سے سے کہ فدا ، خوف ول شن تمين ہے۔ اُلر خدا كا توف ول ميں ہوتے ہارا ملك ترتی كی راو پر جيزي ے گاموں ہوئے تکے اور تاجروں امرکاری دفاقر وفیرہ میں رشوے نہ ہو۔ اگر جم تقوی افتیار کرلین تو عاری تجارت مجیل کرکھیں ہے کہیں بیچ جائے میں ملے کہ ار رے یاں لوگ کی وہائٹ کی کوائیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقوک ہاڑوں کی بھی کی ٹیس ہے۔ میں وجہ ہے کہ دوسرے تما لک کے لوگ ہم ہے اتحارت کرنے پرآ مادوئیں :ویتے۔ فرنس گرتقو کی نہ ہوتو دنیا میں جنگل کا تا ٹون نافذ ووجائية

#### تقوی کی شرورت داہمیت

ین مہاہ کو آم آن کیم تنوی کی تاکید سے تجرا چا ہے اور امادی تعلیمات کا آب ایوب تنوی ہے۔ جب تام لا اللہ الآ اللہ محدد رسان اللہ آباد علی آن اس کا حاصل ہے ہوتا ہے کہ جب اللہ بن المبادث کا مستی ہے تو اس کی طاعت دادہ ہے اور اطاعت ای کا نام آغز کی ہے۔ اس کے روجود آن کل کے میڈیا، کی وی درغے ور اخبادات اور دیاک گئی تساویر اور ناجائز مقدمین ہے تجرب چے جی ورآغز کی کی باقول ہے خاص ہیں۔

#### تقویٰ کا حق

قَرْآن كُرَيْمُ مِن ارشاد بِ ب عَوْدَ ثِهَا تُقْدِينِ العَمُوا تُثَقُوا اللّهُ حَلَّى مُفتعهُ عَرْقَالُ فَانِ مِنْ مُسَامِعُوا

''ارے ایوان والوا اللہ ہے اس طرح اور وجید کدائی رہے۔ اور نے کا حق ہے۔''

آج کل ہم حکومت ہے، پولیس ہے، دختی ہے، بیاری ہے، دہتی ہے، بیاری ہے، ما گہائی اللہ عاداتات اور کالف کی فوج ہے کہ ان ان عاداتات اور کالف کی فوج ہے کہ ان ان عمر کوئی ہیں گئی آب کی فقر ہے بیاری ہے کہ ان ان عمر کوئی ہیں ایک کئیل ہے جو آپ کی فقر ہے بات کا حق ہے ہے کہ دنیا کی جہ ذات کے ابند قدرت شد کا نکات ٹی جر بیخ ہے اس کا حق ہے ہے کہ دنیا کی جہ چیز ہے اس کا حق ہے ہے کہ دنیا کی جہ چیز ہے اس کا حق ہے ہے کہ دنیا کی جہ آب مائیش اور عذاب، حزات والات، حالیت و گفومیت، رزق کی فراق اور تھی، اس حق ما بھی جائے ہے۔

#### تقویٰ کا حاصل

ایک دوسری جگه قرآن کیم میں درشاد ہے۔ ﴿ فَاتَّفُوا اللَّهُ مُالسَّطَعُتُ ﴾ (سرد انتان آیت نبر ۱۱) "جمثا تم ہے ہوسکے اللہ عنوزوا

اس آیت ہے معلوم اوا کی اللہ سے بقنا ڈرنا جائے اتمام تمیں ارسکتے اس سے کد ڈرنا اس بات پر موقوف ہے کہ بھیں اللہ کی تدریت کی معرفت عامل ہو، اگر چہ بھیں اجمالی طور پر اللہ کی تقدرت کا علم عاصل ہے لیکن تفصیل بھی تو یہ و تمیں رہتی اور بھی معلوم می نہیں ہوتی ، ای لئے قرآ ان تکیم میں ارشاد فرمانا کے کہ جنتا تم سے اوسکے اللہ سے ڈرو، اورڈرنے کا حاصل گنا ہوں ہے بیٹ ہے۔

## سیدهی بات کرنی جا ہے

نیز ایک اور مقام پر الله یش شاند سنه ارشاد فر بایا: هِنَاتِهُا اللّٰهِ مِنَ اسْتُوا النَّقُوا اللّٰهُ وَقُولُوا فَوْلاً سَدِيداً ﴾ (سرة الازاب آيت نبره) "است ايمان والول! الله سن فرد اورسيدگي بات كهو." یعنی بعض لوگ سیاسی لوگوں کی هراج چکی آقا اور لیلتے ہیں لیکن سیدھی بات کرنے کے مجائے اٹیکی موجد او بات کرتے ہیں کہ جس طرف جاہیں اس بات کو تھما کر اس کا مطلب بیان کروہی ۔

## ايك جعلي بير كا واقعه

بھیے ایک بھلی بیر صاحب بن سے بے چارے جانی لوگ اوارد کے بار سندی بید ہوئی اورد کے بار سندی بید ہوئی ہے۔ بار لوکا دوگا یا فرکی انہوں نے ایک براز دوست کر سیسا ہوا تھا جس کی بدولت دو اپنا کام چئے نے بھے، اور گریہ تھا کہ جوگوئی ان سے چھنے آتا دہ کہ دیے ہے "لاکان نزگیا" ۔ اب اگر کی کے لاکا دو کہ دیے آتا دہ کہ دیے تا فرائر لائی ۔ اور اگر لائی بوق وہ کہ دیے ہیں کہ میں نے تو پہلے می کہ دیا تھ ، فرقاء ند لاگی ۔ اور اگر لائی بوق وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہا تھا، لاکا ند الائی ، اور اگر لائی کے کہتے تھی پیدا نہ اور اگر کر کی کے کہتے تھی کہ میں نے بہا میں کہ دیا تھا، لاکان لاگ دی کے اور گرد اور اگر سادید کے معلی بید ہیں کہ دیا ہو ہیں کہ بات ایک سیدھی اور اگر ہوں بات ویکہ اور اور سیدھی اور اگر ہوں بات ویکہ اور اور سیدھی اور سیدھی اور سیدھی اور سیدھی اور سیدھی اور سیدھی سیدھی اور سیدھی اور سیدھی اور سیدھی سیدھی سیدھی سیدھی اور سیدھی سیدھی سیدھی اور سیدھی سی

## ضرورت کے مواقع پر قول سدید کا تھلم

بان اگر دشمن سے میچدار بات کرنی پڑجائے تو ضرورت کے تحت جائز ہے۔ آئ کل اس کو'' سفارتی زبان' کہا جاتا ہے لین سفارت کارول کو ایسے الفاظ کی با تامدہ تربیت دی جائی ہے جوزم سے زم جول، اور موقع کی مناسب ہے اس میں تاویل بھی کی جائے، اور جس طرق جنگ سے موقعہ پر خالف کو دھوکہ دینا ہے کز ہے۔ مثلاً کوار کا دار اس سے باؤں پر کرنا جا ہتے ہیں کیلن دھوکہ دینے کیلئے اس کے سرکی طرف لے جائے ہیں۔ جس سے وہ سر بیجائے کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے تمرآ ہے موقع پاکراس کی نائوں پر وار کردیتے ہیں۔ ای طرخ متوجہ ہوجاتا ہے تمرآ ہے موقع پاکراس کی نائوں پر وار کردیتے ہیں۔ ای طرح آگر کننٹو میں جالباز وقمن سے مقابلہ ہوتو الی بات کرنے کی اجازت ہے کہ وہ مجھوٹی تو نہ ہو۔ شربیت کی اصطلاح جی اور مطلب بچھے اور آ ہے کا مطلب بچھے اور ہو۔ شربیت کی اصطلاح جی اس کو '' توریئ' کتے ہیں، شدید ضرورت کے مواقع پر کمی بری معترت سے بچنے اور دوسرے کے ظلم سے بچنے ایسے الفاظ استعال کرنا جس سے حسب مشاہ تاویل کی جا شکے متر بعد میں کیا تھے ایسے الفاظ استعال کرنا جس سے حسب مشاہ تاویل کی جا شکے متر بعد میں اس کی تعنیاش موجود ہے۔ لیکن عام حالات میں سیوھی تی بات کرتی لازم ہے کیونکر اگر روز مرد زندگی کا چین اور سکون ختم کوجائے گا۔ بی جبرہ مقد نکاح کی دفت پر جی جبرہ دند ایک کی دفت پر جی جبرہ دند ایک کی دفت پر جی جبرہ دند ایک بیتری کا مدار اس دوسرے پر اعماد شم ہوجائے گا اور دونوں کو، بلکہ سیدھی اور بی ہو درنہ ایک دوسرے پر اعماد شر ہوجائے گا اور دونوں کو، بلکہ سب اہل خانہ کو پر بیتاتی افعائی دوسرے پر اعماد شہر ہوجائے گا اور دونوں کو، بلکہ سب اہل خانہ کو پر بیتاتی افعائی دوسرے پر اعماد شر ہوجائے گا اور دونوں کو، بلکہ سب اہل خانہ کو پر بیتاتی افعائی

## تقوی اختیار کرے دیکھو

یبان ایک اہم بات کی طرف بھی متوب کرتا جلوں کہ بو تھی روز مرہ کی دیم تھی اس کے بو تھی روز مرہ کی دیم قبل انتقاد کرتا ہے جاتا کا دوبار تقویٰ کے ساتھ چلاتا ہے ناپ تول میں کی ٹیمیں کرتا، جموت ٹیمیں بول اگا کہ کو دھو کہ ٹیمیں دیتا، سامان میں کوئی عیب ہے تو اے گا کہ سے چھپا تا تیمیں، بلکہ طاہر کردیتا ہے ۔ تو ایمان میں کہا تھ تجارت کرے گا تو اس کا کاروبار ٹیمیں چھے گا اور جو فنس ان کی بابندی ٹیمیں کرے گا وہ و موکد بازی ہے اپنا کا کہ دواس کرتا ہے گا۔ ان کی بابندی ٹیمیں کرے گا وہ و موکد بازی ہے اپنا کا کہ دواس کرتا ہے گا۔ کیمین ہمیں قرآن تھیم اس سے ایک مختلف بات کی

عمرف ہے متبعہ کرتا ہے۔

﴿ وَمَ مَن ثِنْكَ اللّهُ يَنْحَقُلُ لَمُ مَنْظِرِ جَبَارٌ مِنْ الْفَهُ مِنْ عَنِيكَ الْأَ وَمُنْسِبُ كِلُولَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى اللّهِ عَلَيْكِي كَالِيكِي كَالِيكِي كَا اللّهُ مَا لَكُلُ وَمِنْ عَلَيْمِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ تَعَالَى اللّهِ عَلَيْكِ خَلَالِي كَالِمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكِ خَلَالِي كَالِمُ اللّهُ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَ

یعنی جو محض گناہ ہے وجنا ہے اللہ تعالی اس کیلیئے خلاصی کا راستہ نکال اسپتے ہیں شاکی آپ مجھتے ہیں کہ اس موقع پر گناہ کے بغیر کوئی چرہ کا رائیں آراس موقع پر اس گناہ ہے فکے کر دیکھتے یعنیا نمنڈ تعالی اس ہے اپنینے کا رائٹ نکال دیں گئے۔

بہت سے لوگ جیک بیں مظارمت کرتے ہیں جس بس مودی مطالت کی گوائی یا سودی حساب کتاب یا مطالت کی گوائی یا سودی حساب کتاب یا مطالب الکشنا پر هذا بوتا ہے۔ گرضی مسلم کی روایت ہے، اور حدیث صحیح ہے رسول الشخصی اللہ میہ وہم نے سود کیانے والے کھلانے والے مودی مطالب تکھنے والے اوراس کی تخواد میں گواو بنے والے اپر العند فر کی ہے چنا نچے ہی کام بھی جرام ہے اوراس کی تخواد بھی جرام ہے۔ اراس کی تخواد میں جرام ہے۔ اوراس کی تخواد میں جرام ہے۔ اور اس کی تخواد میں اورام کی تو بھی میں جرام ہے۔ اور طال روزی اور حال روزی ہے۔ اور طال روزی اور کار ال میں بھوری کو جوڑ وے وہ وہ اور میں جن کوئی اجتمار خرورت روزی اور طال روزی بیا ہے ، بلک کی طازمت کو جھوڑ وے ، بار باری تجربہ شاہد ہے کہ اگر وہ طال باتے ، بلک کی طازمت کو جھوڑ وے ، بار باری تجربہ شاہد ہے کہ اگر وہ طال

کمالی کی واقعی ول سے بوری کوشش کرنا ہے تو اللہ تعالی اسے ناکا منیں کرتے اور حرام آیدنی سے نیچنے کا راستہ نکالی وسیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ندکورو بالا آیت میں وعدہ فرمایا سبا۔

القد تعالی کے اس وعدے پر جو محض بھی عمل کرے گا ، اللہ تعالیٰ فیب سے اس کی عدو فرما کیں کے اور الیس فیکہ سے اس کو رزق پینچا کیں گے جہاں ہیں۔ کا گیان بھی قبیس کیا تھا۔

#### تقویٰ مصائب کا علاج ہے

اور یہ جوبعض لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہوئے بغیر دخوت لئے بغیر کاروبارنہیں ہوسکا یا بینک کی ملازمت نہ کرنے کی صورت میں فاقد کئی کی فوجت آجائے گی تو یاد رکھیں! کہ یہ شیطان کا دھوکہ اورنفس کا فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فریب کا ہردہ جاک کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَانَ اللَّهُ عَلَى مُكُلِّ مَنْنِي قَدِيْرٌ ﴾ كرمادى چيزي قيض مِن تومير \_ بين داس كے تم تقوى افقيار كركے ويكھواور بهت كركے طال كمائى كى كوشش بين لگ جاؤد ميں حميميں رزق ديسے راستوں سے دوں گاجن كاشميس بيملے كمان مجى نہ ہوا ہوگا۔

حاصل یہ کہ تفویٰ مصائب کا علاج ہے، گوتقو کی کی آ زیائش کیسے مجھی مجھی کچھ مشکلات بھی آ کیں گئی لیکن بالآخر تقویٰ اعتبار کئے رہنے پر کامیا لی تمباری ہی ہوگی اور اس کے مائج و نیا جس بھی دکھا دیسے جا کیں گئے۔

#### تقوی پر جے رہنے کی برکت

ا يك صاحب كا اصلاحي تعلق مير ، والد ماجد حضرت ولا نامنتي محد شفع صاحب رغمة الله عليه سے تحا، اور اب بھی وہ بانچوں وتت کی زباز يمين ( وارالعلوم كرا في ) ش يرُسطة جن -اس وفتت رينوجوان عقواور نيوي من ما زم تھے۔ اُئر چہ فوج میں اب تو دار حق رکھنے کی اجازت ہوگئی سے لیکن ان کے وقت عمل اجازت ناتھی۔ ان کا پراہ افسرتوان کا خیال رکھنا تھا میکن نے انسر کے آئے م جب یہ میر ٹیٹر **میں کھڑ**ے ہوئے تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ یہ داڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ عنہ وسلم کی سنت ہے۔اس نے کہا کے کل اس کو منڈ دا کرآنا۔ یہ بچارے خاموش بوکر رہ گئے دور اگلے دن بھی ای حالت میں عطے میں اور نے کہا کہ میں نے تہیں کیا بھی تعالین تم نے کہنے کے باوجود دُارْهی کیون نمین منذوانی؟ اب کل اس کو منذوا تر آنار ده صاحب مریثان ہوکر مفرت والد صاحب رحمة القدعيد کے ماس آئے اور سارا ماجرا بيان كيار حفرت والدصاحب رحمة الله عليه في فرمايات بن والكياهمين الله براتنا تجروسہ سے کدا گریل زمت چھوٹ جائے تو مچھ دن بھی برداشت کرلو ھے؟ انہوں نے کہ بال! مجھ س اور میرے گھروالول میں القد تعالی کے قطل سے اتن بہت ب اتنا يقين بدران ير معرت والدصاحب في فرايا كريم والحص مت منذ داوً الله كي طرف من انشاء المداخرت بموكى - چنانجه السطّاء ان وه وُجر دُيونَ إلا گئے ، وہ افسران کو می حالت ہے دیکھے کر آ گ گلولہ ہوکر کینے لگا کہ اگر کل ڈاڑھی منٹر دا کر نہ آئے تو میں تمہیں فکال دول گا۔ یہ بچارے پریشان دوکر کیم حضرت والد صاحب کے یاس آئے اور ساوا یا جرا تھر سایا۔ حضرت والد صاحب نے

فرما لِأَعْبِرا وُ مت! قرآ لنا كادعده ہے۔

ہوٹوئس بٹٹی اللّٰہ یَجْعَل لَهٔ مَخْرَجَا﴾ (معانی) ''اور جوشخص اللّٰہ تعالٰ ہے اُرہ ہے (اللّٰہ تعالٰ) اس کے کے تحالے کشکل نکال دیتا ہے''۔

چنا نچہا گلی منج اس سنت رسول صلی اعتدعایہ وسلم کے ساتھ جب وہ گئے تو معنوم ہوا کہ اس افسر کا جولہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی مطار فرمائی اور وہ ملازمت پوری کرنے کے بعد اب بہت خوش حال زندگی گزار رہے ہیں۔

## پخته عزم کی راه میں مجوری حاکل مبیں ہوسکتی

یو رکھیں! منیان اگر اللہ تعالیٰ کے کمل جروے پر پڑھ فرام کر لے تو مجدری اس کی راو چی حاکم کی ہوئے۔ حضرت ہوسف علیہ السار میں کے واقعہ کو دکھیے گئیے کہ زلینا نے تااول جی بند کر کے حضرت ہوسف علیہ السار میں کے واقعہ کو دکھیے گئیے کہ زلینا نے تااول جی بند کر کے حضرت ہوسف علیہ السار جو اقتبار نظے اور زلیما ہی کی باکستان ہے افتقار نظے اور زلیما ہی کی باکستان کی باکستان میں حضرت ہوسف سیا السام کا اداوہ اور نزم پڑھ تھ کہ جا ہے کہ بوجائے اللہ کی باکستان کی مقدمت میں اس بالا لگاہوا ہونے کا علم تھا، وہ وہال سے بھائے کیونکہ ان کی قدمت میں اس وقت اتنا ہی تھا۔ اللہ پر بھروسہ کرکے انہوں نے اس قدرت کو استعمال وقت اتنا ہی تھا۔ اللہ پر بھروسہ کرکے انہوں نے اس قدرت کو استعمال کیا۔ اس فدرت کو استعمال کیا۔ اس فرون کو دوازے کے قریب کرانے تا ہوں جو تی دووازے کے قریب کرانے اور دووازے کی فرون نے سارے کرانے کو استعمال کیا۔ اس فریق سے سارے کرانے کو اس کے کرانے کو استعمال کیا۔ اس فریق سے سارے کرانے کو استعمال کیا۔ اس فریق سے سارے کرانے کرانے کو استعمال کیا۔ اس فریق سے مزید اسام بھاگ

معلوم ہوا کہ انسان جب کمی گناہ سے بیخے کا بختہ اداوہ کر اینا ہے اور متددر بجر کوشش بھی کرتا ہے تو اس کیلئے رائے کھلنے جاتے ہیں اور جو فخش اسے مشکل یا مجوری بھی کرتا ہے تو اس کیلئے رائے کھلنے جاتے ہیں اور جو فخش مثال ایسے فخص کی ہے جو بائی وے پر جار با ہے اور اس کے دونوں طرف او نچ درختوں کی قطار پر دور تک بھی گئی ہیں۔ آ ہے نے دیکھا بوگا کر الیم بھیوں پراییا محسوں ہوتا ہے کہ درختوں کی قطار پن ہوجائے اور رک کر بھیوں پراییا محسوں ہوتا ہے کہ درختوں کی قطار پن ہوجائے اور رک کر بیٹر ہوئی ہے۔ اگر کوئی محص مزل بھی دیکھی نیس بھی سے اور کوئی ہیں اور بھی ہوگا ہوا ہوئی ہوتا ہے گئی اس کی خوص مزل بھی مجھی نیس بھی سے اور ہوگئی ہوتا ہوا کے کہ داستہ کھلا ہوا ہوں دک کو بیش ہوجائے گا کہ داستہ کھلا ہوا ہوں در بیس اور پوری دنیا ہی ہودوں کاروبار پھیلا ہوا ہے اس کے بغیر کاروبار پھی بی نہیں سے گا، یاشی اور بھی درستہ کھا ہوا ہے گئی اور ہودی کاروبار پھیلا ہوا ہے اس کے بغیر کاروبار پھی بی نہیں سے گا، یاشی اور شعی اور شیطان کا دھوکہ ہے انڈ تھائی سے کوائی دھوکہ ہے بھائے۔

ائی ملک پاکستان میں لاکھوں اور کروڈوں انسان ایسے ہیں جو نہ رشوت کیتے ہیں اور نہ ویتے ہیں، سود کیلئے ہیں اور نہ دیتے ہیں بلکہ سودی کاروبار کے قریب تک نیس جاتے اور اس کے باوجود عزت کی زندگی گذار رہے میں تو جولوگ رشوت اور سود کے بغیر کاروبار کو نامکن جانے ہیں، ہیں ان سے بچ چھتا ہول کدان لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کا کاروبار کیے چیل رہا ہے؟

## متقی انسان کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے

ہمارے ایک استاذ حضرت مولانا مفتی ول حسن صاحب رحمة اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے اس مثالیں جی کہ جو مخش گناو پر بودی طرح تاور ہونے کے باوجود محض اللہ کے ڈریے اس محناہ کو چھوز دیت توالیے محض کی زندگی دنیا میں الیمی خوشیوں سے پر ہوتی ہے جے دیکھ کرے شار انسان رشک کرتے میں۔ اور تقویل کا اعلی ورجہ محمی کمی ہی ہے کہ اضان محض اللہ کے فوف سے گناہ کو ترک کروے کیونکہ بندوں کے فوف سے تو بہت سے لوگ گناہ چھوڈ دیتے ہیں اگر چداس کی وجہ سے بھی وہ اللہ تعالی کے مذاب سے زکا جاتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ درجہ دعی ہے کہ اللہ تعالی کے فوف سے گناہوں سے بچا

### سب سے زیادہ معز زمتقی ہے

ایک مرتبر رسول الله صلی الله علیه دسلم سے بوچھا کمیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت انسان کون ہے؟ نو آب سلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگول میں سب سے زیادہ تقویل والا ہو وہ سب سے زیادہ کریم اور باعزت انسان سے چنا چوفر آن تکیم میں مجی کہی بات ارشاد فرمان گئی ہے۔

﴿ مَنْ أَنْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفَنَكُمْ مِنْ ذَكِرٍ وَٱنْفَى وَجَعَلْمَكُمْ مِنْ ذَكِرٍ وَٱنْفَى وَجَعَلْمَكُمْ مُنْ ذَكرٍ وَٱنْفَى وَجَعَلْمَكُمْ مُنْدَاللَّهِ الْفَكْمُ ﴾ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِنَعَارَ قُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَاللَّهِ الْفَكْمُ ﴾ (سردانجراء بدنجراء)

"ا اے افسانوا ہم نے تم کوایک مرواور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کوایک مرواور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کو مختلف قو موں اور قبائل ہی تقییم کردیا تاک تم ایک دوسرے کے ماتھ تعارف کراسکو( لیکن عزت کا دار اس بات پر قبیل ہے بلکہ) تم میں سب سے زیادہ مثل باعزت اللہ کے نزویک وہ ہے جو سب سے زیادہ مثل

·--

لیکن عزامت کا مدار حسب و نسب پر گفت کا مدار آنتو کی پر ہے تھا ا اس تقویٰ کو افقت رکز نے والہ بہت ہی بیٹی کے نسب کا جود اور بور فض احد ہے کہیں قراما ، بافر بالی کرنا ہے، وو خواد کتے تی اور کیلے اسٹوٹ کو جود احد تعال کے زور کیا معرز کشن بلکہ فرات اور مقد ہے کا مستحق ہے۔ واکھکے اسٹوٹ کو ت ماید اسارہ کا بینا خافہ تھا ایران نیس ماید آھے پائی میں خواق کر ویا کمیار معلوم ہو ک احد کے فود کیا۔ عمل السب دونا یا خد ہونا با حملہ کو ایت و است نیس ہے۔ یاد رکھیں! حاست م کرام غیر افتایاری چیزوں پر نیس ہونا مشاا کس کی کا با میام کا یا جیر اور مالد رافا بینا ہونا ہونا۔ بلکہ عزامت واکر امرام افتایاری چیزوں پر ہونا ہے جیسے میکی ادر تفوق کی کے باکید افتایا دی

## <u>کم در جے کے نسب پر صعنہ دینا حزام ہے</u>

 بات پوچھٹی ہے جی آتی محنت کرکے ہر استمان میں ایٹھے ٹیمروں سے پاس ہو۔ جوں اس کے باہ ادو میرے ساتھی مجھے سے جیسے ہیں۔ جس کا بھے بہتے تھم رہتا ہے۔ کیا کوئی ایک صورت بھی ہے کہ میں جوانا ندروں ا

آن بھی جب بھے آس کی میہ بات یاد آتی ہے و دل بہت بھتا ہے، ول او او ارمین کا پیشر ( کیٹر اخما اکوئی عیب کی بات بی ٹیس، مکلہ حال کمانی کا در ہیں او نے کی جب سے دو بھی قاش عزامت پیشر ہے میں پر طعند دینا کیسے جائز ہوؤاڑ تھر جو رہے کا بیٹا ہوئے میں بیٹے کا کیا تصور ہے کہ آئی پر صعند ذرقی کی جائے دور ایک باعزامت تیک وکی کا دل وکھایا ہے نے۔

وو ب چردہ اس کی تنداس کے ساتھ کی آب اس کے آباز تھی کاوگوں کا اس کے ساتھ غیر اسلاقی رویہ مختاب یاد رکھیں! کسی آوٹیا گوائی کے نسب کی وہدا ہے طعنہ اپ اسری طریع کے خلاف سے بھٹم ہے ، گھٹا و کبیر و ہے اور شرام ہے رکیوفار نسب کا ومن یا اوق اور نام ان کے ایسے اختیار ایس قیمیں ہے ۔ ہاں مختا کہ یا عمال کا اچھا یا جرا اوا انسان کے ایسے اختیار میں ہے اس جو سے تواب اور مقاب اور والت ومزات کا مدار نسب پرکھی ملک مقالدا در اعمالی واضاق مرہے۔

#### د نیا ایک امتحان گاہ ہے

أَيْنَ كُرَّمُ إِصَلَى الفَدَعَانِيهِ وَلَكُمْ مَنَ ارشَاءِ فَرِيالِهِ. عَوْلَ الدَّمْنِهَا مُحَمَّدُوةٌ خَجِيزَةً وَان الله العالَى مُسْفَخَدَةُ كُمْ فَيْهَا عَلِمُطَّرَ كُلْفَ لَعْمَلُونَ فَالْقَرْا اللهُ بَا وَالْفَوْرِ السَّارِ مِنْ الوَّنْ فَشَامٌ مِنْ الدَّرَائِيلَ كُانَ فِي النَّسَاءِ فِذَ

( دوهو مسم عدیث میروست)

'' بے شک اپنا ایک سبر بیٹھ ( پیل) کی طرح خوبصورت لذید اور عبد خراب وفنا ہوجائے دائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ( پیٹی قوسوں کی جگہ) ابتم کواس (دنیا) میں خلیقہ بناریا ہے، اب وہ یہ دیکھے گا کرتم کیا عمل کرتے ہو، پس تم دنیا ( کے فتوں) سے بچور اور عورتوں ( کے بارے میں خلا دوش) سے اجتناب کرد۔ اس لئے کہ بی اسوائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے بارے میں ہوئی تھی۔''

ليني جس طرح تازه ينها كهل خويصورت ادرلذيذ بوتا بيداي طرح ونیا بھی خوبصورت اور مزے وار ہے۔ ایک سے براھ کر قسین مناظر اللہ نے اس زيمن من آيدا فرمائ بين - انتبائي حسين دخميل بجول، مودي، خوبصورت یرتدے اور یانی اور فقکی کے الا تحداد جانور ایک سے ایک قسین بنائے۔ اور خود ا تساقول میں کتنے کتے خوبصورت مرد وکورت پیدا فرمائے۔ اور ول لبھائے والے ننجے نتے حسین وجمیل بیجے عطا کئے۔ ای طرح کھانے پینے کی ہے تارا تبائی لذید چزی ای دنیا میں پیدا فرمائمیں۔ مدد نباادر پہاں کی سب جزیں اف توں کیلئے بیدا کی گئی ہیں۔ بیخوبصورت بھی ہیں، اورلدیذ بھی اس لئے برکشش ہیں۔انسان كا ول ان كى طرف كمنيا جنا جانا سبدتو دنيركى ايك صفت قو تازه ينع كال ك طرت سے کہ وہ خوبصورت اور لذیذ ہے، اور وومری صفت اس دنیا میں سے ب کہ بیتازہ ﷺ مجل کی طرح مایا تدار بھی ہے۔ جس طرح تازہ میص مجل جلد خراب ہوکر فنا ہوجاتا ہے۔ ای طرح بید نیا اور ونیا کی ہرچیز بھی فنا ہوجانے وال ے۔ بیباں کی کسی چیز کوقرار مجیں، بیبال کی ہر چیز فنا ہو کر رہے گی، خودتم بھی فافی ہو، وقت مقرر پر موت آ کر تنہیں بھی و ہوج لے گی۔ تو اس ونیا میں اشاقت لی نے دوسنتیں رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ خواصورت اور لذیذ ہے اور پرکشش ہے، اور دوسری ہر کدید فافی اور ناپائدار ہے۔ بس انہیں دوسنتوں کے ذریعہ ونیا ہی تمہاری آن بائش رکھی گئی ہے۔

وہ ای طرح کے اللہ تعالی نے اس ونیا میں انسان کو پیدا کر کے اُسے بے سہارا اور بالکل آزاد نہیں چیوز ویا، بلکہ اپنے بیٹے بیٹے بروں اور آبالاں کے ذرایہ وایا شہر زندگی گزارنے کا ذھائک بھی اٹلایا، اور یہ بھی اٹلادیا کہ ونیا بیس جو ایک سے آبک آزاد آبک سیمین ولڈیڈ چیز میں ہم نے بیدا کی بیس ان کے استعمال میں تم بالکل آزاد نہیں بو بلکہ اطاعت وفرماں برواری بیس تمہازا استحان کیا ہے ان میں سے آبھے چیز دل کو ہم نے تم پر حرام کردیا ہے۔ اور کچھ چیز دل کے استعمال کی چکو صدود کی وقود مقرر کردی ہیں کہ اُن صدود سے باہر انہ فرون کے استعمال کروہ اُن صدود سے باہر نہ نہوں کے اُن صدود سے باہر نہیں کہ اُن صدود سے باہر نہیں کہ اُن صدود میں رہے ہوئے استعمال کروہ اُن صدود سے باہر نہیں کہ اُن میر کرد ہے جی کہ اُن میر نہوں کی خاص خاص خریقے مقرر کرد ہے جی کہ اُن طریقوں کی خاف ورزی شہر ہوئے پاسکہ ای میں اُن طریقوں کی خاف ورزی شہر سے باہر سے ہیں تم ہماری کئی اُن سے کہ ہماری کھی اطاعت کرتے ہو۔

ای طرح اس میں تھی تمبارا استان ہے کہ تم اس دنیا ہی کو سب پھھ سمجھ کر اور اس فیر فالی اور جمیشہ باتی رہنے والی سمجھ کر اس پر بحرومہ کر کے نہ میٹھ ہوؤ، اور سوت وقبر اور آخرت سے خافس ہوکر دنیا ہی کے غلام ہوکر نہ رو جاؤ مثلاً گائے کا گوشت کھ نا جا ہتے ہیں تو شریعت کے مطابق فرج کرنے پر وہ جانور طال ہوگا بشریعت کے خلاف کانے سے وہ حرام ہوجائے گا۔

صدیث کے اس بڑا وکا بیا مقصد نہیں ہے کہ دنیا اور اس کی تعنوں کو چھوڑ ویا جائے کیونکہ بیادنی انسان ای کیلئے تو بیندا کی گئی ہے بلکہ متصدید ہے ہے کہ دنیا سی رہتے ہوئے اس کی تعتوں سے فائد واٹھاؤ اور اس پر انڈرتھالی کا شکر واکر و اور شکری کا اہم جزویہ ہے کہ انسان ان تعتوں کو نافر ہائی کے کاموں میں استعال نہ کرے۔ اس طرح مرد وقورت سے جنسی تعلقات ایک فطری عمل میں لبغرا اگر شریعت سے معابق فکاح کیا جائے تو دنیا کی پر ہذت تمہارے کے عابل ہوجائے گی دورزنہیں۔

عاصل ہے ہے کہ دنیا ایک امتحان کاہ ہے۔ یہاں کے حسن وجمال ادر نذتوں میں تمبادی آ زبائش ہے ان لذتوں کوشر بیت کی حدود میں روا کر استعمال کرو گے تو کامیاب روگے۔

چنانچے مدیث کا اگلا جملہ ہے۔

عِرُونَ الله مستخلفكم فيها فينطر كيف تعسلون) اوران الله مستخلفكم فيها فينطر كيف تعسلون) الرون) يل اوراند تعالى ( يَجِيعِي قُومون كي جُله ) ابتم كواس (ونيا) يل فليف مناد با ب- اب وه ميه و يُحِيمًا كرتم كيا عمل كرت وو

الله نے ای ونیا کا انتظام سنجائے کینے انسان کو طلیفہ بنایا اور عمّل وشعور، قبم اور سمجھ مطاع کی ڈیٹن میں یائے جانے والے ترزونوں اور تو انا نہوں پر مستجمع وسترس دے دل، اب تمہارا کام ان کوشیح طریقے سے استعمال کرہ ہے۔ معنت سے اور سائنس اور شیکنالورٹی سے کام لیکر ان خزائوں ور تو ان نیوں کو انسازیت کی بھول کی کیلئے شرقی حدود میں استعمال کرے جا کا اور اللہ تعمالی کا شکر اوا کرتے رہ و۔

#### ونیا ہے بیخے کا کیا مطلب ہے؟

ال عديث كالكيك جملة كانفوا الدب " ب كرتم ونيات بجور وال ب

بیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ونیا میں بیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس ونیا میں اللہ اللہ تعالیٰ نے اس ونیا میں ا البان کو ظیفہ مشرر کیا ہے۔ تو پھر اس ونیا ہے بچنا کیسے ممکن ہے؟ ہم ونیا ہے تو بھر اللہ اللہ میں تک کا کیا مطاب ہے؟ مطاب ہے؟

یادر کھیں او نیا ہے نیچنے کا مطلب یہ ہر گزشیں ہے کہ بیس کی قدیب کی طرح اللہ معلان ہے ہر گزشیں ہے کہ بیس کی فدیت کی طرح اللہ معلان اللہ علیہ مثارہ کھی کر کی جائے۔ قرآن است کی جائیات، اور آ مخترے صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے طیبہ بنائی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہر گزشیں۔ بنکہ اس کا مطلب حضرت علیم از مت مواد نا شرف علی تھا تو گئے نہ قرآن وسنت اور میرے طیبہ کی روشنی میں یہ بیان فرایا ہے کہ اس جاور کھا کہ کہ متر قرآن شریف یا حدیث پاک میں وایا کی خرمت آئی ہے کہ اس ہو کہ کور کہا گیا کہ وایا ہے کہ گئے ہوں

بینی ساری دنیا ہے بچنا مراد نمیں بلکہ نافرمانی کے کاموں سے بچنا مراد ہے۔ اُٹر انسان نافرمانی کے کاموں سے زیج جائے اور اللہ تعالیٰ کی نمیتوں کو شرق صدور میں استعال کرے تو بچرید دنیا و نیامبیں رہتی بلک وین بن جاتی ہے۔

### دنیا کی محبت ول میں ندآ <u>ئے</u>

اوران کے اسوب سے ایشناپ کرویا''

لیکن اس کے ماتھ ساتھ رینھی شروری ہے کہ دنیا کی محبت کو دل ہیں حد سے نہ بزائضے دیں! کیونکہ اگر دنیا کی وس قدر محبت پیدا ہوجائے کہ اللہ ورسول سنی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خلل النداز ہوئے لیکئ تو یہ بلاکت و تہائی کا ذراجہ بن جائے گی۔ فوض اونیا کی تعتیل مجی اللہ کا انعام ہیں ان پر شمر کرنا ج ہے ان طرح بالدار ہونا بھی ایک فعت ہے۔ اس پر بھی شکر واجب ہے، اور شکر کی شخیل اس کے بغیر ٹیمی ہوتی کہ اللہ تعالی کی تعتوں کو اس کی نافر مائی میں خری نہ کیا جائے۔ ور تقویٰ کا عاص بھی بجی ہے ، جب بندہ تقویٰ کے ماتھ اللہ تعالیٰ کی المشتول کی اللہ اور کا کی ویٹی ترقی کا شہتوں اور مائی ودولت کو استعمال کرتا ہے تو بھی مالدار کی اس کی ویٹی ترقی کا فرد بھی بن جاتی ہے ۔ اس کی دنیا و نے نبیص رہتی بلکہ وین بن جاتی ہے۔ آپ خور نور کر کتے ہیں کہ حضرت سلیمان میں السلام، حضرت عنان تحق رض اللہ منہ حضرت زبیر رضی اللہ عند وغیرہ کتے مالد ان محتوج کیا اُن کی مالداری نے آئیس کو کی ویٹی نتصان پہنچایا؟ ہرگز نمیس بک ہے بالداری ان کی ویٹی ترقی کا ذرایعہ بن گی ویٹی نتصان پہنچایا؟ ہرگز نمیس بک ہے بالداری ان کی ویٹی ترقی کا ذرایعہ بن

### هر مالعدار و نیا دارشیس هوتا

ایک عالم وین نے ایک بردگ کی شہرے من کرتز کی اخلاق وباطن کی خوض سے لمبا سفر سلے کرے ان کی خدمت میں حاضری دی اور بیات کرے ان کی خدمت میں حاضری دی اور بیات کرے ان کی خدمت میں حاضری دی اور بیات کرے ان بین اور ان کی بوی شال دھوکت ہے اخلی درجہ کا محل تما مکان ہے۔ کتنے ہی خادم اور خلام جیں۔ طرح کاسامان داخت و آرام ہے۔ اور بہت برا شجارتی کاروبارہ بواک میں خلط جگہ آئے کیا بول کیونکہ جس شخص شخور کی کاروبارہ بوائی مواک میں خلط جگہ آئے کیا بول کیونکہ جس شخص کے باس دین ایس دین ایس سے کا ایس خلام میں دہے ، جب شام کو وہ بزرگ محوصے کے گئے گئے۔

يتنع قوانين الك بات يوتصفاكا خيل آيا كيني سنگ رهنرت! جي يرجانے ك بری تمنا ہے آ ہے وعا فرماہ یعنے کہ اللہ تعالٰی کی کی تو فیل عطا فرما دے۔ ان ہزرگ نے بوجھا کیا تھیمیں حج پر جانے کا واقعی شوق ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! تین وقعہ ای طرح سوول وجواب رہزنے کے بعد وو ہزرگ ایک ست کو چل یزے ، کچھود پر تک پیلمی چلتے رہے وکا ٹی دور نکل آئے۔ جب بہت دیر تک ای طرح ایک مت پرمسسل طعتے رہے اور آفاب غروب ہونے کے قریب ہو "یا تو انہوں نے تھبرا کر شخ سے ہوچھا حشرت! کبان جارے ہیں؟ شخ نے فرمایا ج کو جارے میں! انہوں نے خرت ہے ہو تھا میں سے ای دفت جارہے میں؟ شخ نے فرمایا: سیک سے جارہے ہیں، انہوں نے کہا کر معرت ! میری عادر ریش گاہ پر رو گئ ہے کم از کم وی لینے کی اجازت وے دیجئے۔ گئے نے جواب دیا کہ تمہاری تو صرف جادر رہ گئی ہے میرا تو سارا کاروبار اور جائدہ دوباں رہ گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا جاور تھی وہ کل دنیا نہ تھا کیونک وہ دل ہے باہم تھا۔ المؤصر بياكر د تياكى جس جيزكي محبت ول ميس التي كلس جائية كدوه القدكي ياد ب عَافَل كردي، اور الله ورسول كي اطاعت من خلل انداز جون لكي وه دنيا ي، اور ول میں ایک تھی ہوئی ند ہو، وہ ویا تیر ایکٹی کا مدار بانی پر ہوتا ہے کہ بانی کے بغیر کشتی بیکار سے لیکن اگر کشتی کے اعدر یونی آجائے تو مشتی ڈوب جائے گی۔ ای بات کوایک شاعر نے اس طرح کیا ہے کہ

رفتم بهوینهٔ دریا دیدم مجب تماشه دریادرون منتقی بمثنی دروان دریا منتیل دریا کی طرف گیا تو دمان ایک جمیب تماشه دیکھا که مرتبع سال مرتبع سال مرتبع

وریا تمثنی کے اندر فغا اور تشکی دریا کے اندر فغی ۔''

باعک ای طرح اگر و نیا کی محبت ول شن حد سے زیادہ تھس گی تو وہ

تہاتی کا سرمان ہے۔ ونیا کی بھی برہادی ہے اور آخرت کی بھی اور اللہ تعال کی ۔ عظیم تعت ہے۔ بصورت دیگروہ دین ہے۔

#### عورتوں کے بارے میں تقوی اختیار کرد

الله تبارک وقعالی عارے واول میں تقوی کی اہمیت پیدا فرمائے اور ہراس کام سے میچنے کی توفیق عطاء فرمائے جوائی کی نارائے تی کا سبب ہو۔ آئین

عؤو أحردعوانا ان الحمدللة رب العلمل ك



### ﴿ جمله حقوق محفوظ میں﴾

موضوع بنت كحامات موضوع بنت كحامات

تقری : حفرت مولا: مقتی محدر فیع علی فید کلد خیداوتر تیب : محمد ناظم انشرف (فاضل به مدداد العفوم کرایی)

مقام : جامع مجدوار تعنوم كراجي

بابترام فرناظم اثرف

### جنت کے حالات

بزرگان محتر مراور برادران عزیزا السلام میمکم ورحمیة الله و برکانه

بیں نے آپ معترات کے مراسنے اس وقت تاجدار دو عالم، مرور کونین درمیہ فعظمین واحد مجتنی محر مصطفیٰ صفی اللہ عدیہ وسلم کا ایک ارش و کرای پڑھا ہے کہ آپ صبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

''روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی میں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوش اللہ سے ملاتات کے وقت حاصل ہوگی''

افطار ویے تو رمضان میں روزانہ ہوتا ہے اور اس پر جو نوشی ہوتی ہے۔ اس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے رہے ہیں اور جس طرح افطار کے وقت کا ہر آیک کو

ارتظار رہتا ہے، ای طرن ہر ایک کی فوٹی بھی طاہر ہوتی ہے لیکن ایک افضار جا ندرات کو ہوتا ہے جس کی آگل صبح کو ''عبدالفط'' سکتے جس۔ میدالفطر کوفط کے کیب بی ہے کہ اس کے زریعے سے انسان اسے روزوں کو کھول فیتا ہے اور اس ون ای خوشی میں مید منا تا ہے۔ اب آگر کوئی فخص یہ کئے کہ میں عمید کے دن روز و رکھوں کا تو اے روز و رکنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ میر کی خوٹی اللہ نے ا بے اور مروی ہے کہ اگر کوئی مخلق کیے کہ میں عمیر میں مناتا تو ووگناہ کا مرتکب وہ اور کھی ا کامیر کے دن روز ورکنا حرام ہے ای طرح اُٹر کولیا کے کہ ش نے کیزے نیمی پہنوں گا جیہا کہ آئ کل اس بات کا روان ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی تحفی فوت ہوجائے تو وہاں کے لوگ تدعید مناتے ہیں اور نہ ا فص كرّ ب يبغ بن إو ركيل! كديد بالكل غلط بات بدء عيد مناف يا ند سنانے میں آپ کو کوئی افتال منیں ، آپ توافلہ کے بندے میں جب اللہ کا تنم ے کہ مید مناؤ نو بھرؤ ب کو تھم کی تھیل میں عبید منانی حیاہے اور بہتر ہے بہتر جو کیزے آپ کے پاس موجود ہوں، انیس پینیں، خوشبولگا کیں، اجتماعی طور پر ٹماز عید بن حاضر ہول اور عید کی تماز اوا کریں۔ ایتے عزیز وا قارب سے ملیں اور فترا وجن صدقہ فطرتنتیم کریں اور کو کی میٹنی چزنجنی نماز مید کو حاتے ہوئے کھالینی

### اسلام میں افراط وتفریط نہیں ہے

لیکن عیومنانے کا انداز بھی ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ۔ حد اعتدال سے بہت تجاوز کر جائے ہیں جیسے بعض لوگ عید کے منانے میں ہے شار رقم خرچ کرڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل ہی عید نہیں مناتے خواد وو کمی گ

مرَّف كيسوُّك بين بيول ما كوفي اور وحد دوله السيرلوَّك بيجا الحراط وتغريط بين وجَرّ تين، جَنِيه اسمام افراط وتفريط كالزم نتين، وكله الملام تواعتد ل اور درمهاني إو كانام بندر دباسوَّك كالمسَّلة بإدرَّتين الرَّحين الرَّعربيت مِن ميت يرسوُّك مناف أن ا حازت صرفی تمین ون سے اور مجمل؟ اس کے بعد سوَّب منانا جائز نہیں ۔ ہم حال مستنقل طور پر افزی رئے بند العباد لیں ہوتا ہے اور پھر مید کا بورا ویں انظار کا جوتا ہے اور نیسه انسد کے افطار میں انسان کو بدخرشی ہوتی ہے کہ رمضان کے فرائش کمش ہو گئے، رمضان کی فامد دار ہول سے ہم جبدو برا ہو گئے اور کانے بیٹ کی يابنديان بهي الم سي شمّ كردي كين الن كي قوش مين انسان أسدو أت وال ون جشن اور فوقی مناتا ہے۔ اور مدخوقی الی ہے کہ ہم میں سے ہر محفل کو ہی رمضان میں افغار کے وقت جمہالتہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کے عادوہ ایک خوشی روزہ دار کو اپنے میردرو کار ہے مذکات کے دفت مجمل حاصل ہوں اور اجاریت ہیں س منفر کی تصور کشی کی گئی ہے جس کا مجبوعہ میں آپ حضر ہے کے سائٹ ئىڭ كەللەن <u>ب</u>

## مل سراط ہے بار :ویے میں لوگوں کی مختلف حالتیں

رمول آرم ملی الد عدر وکلم نے رشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن حسب کتب ہوجائے گا تو لوگوں کو بل سراط پر قریا جائے گا تا کہ دواس پر سے ہو کر گذریں چنانچے جب لوگ بل صراط پر سے گذری کے تو بچی تواہیے دول کے جواس سے زقمی دوکر پار ہوں کے ادر بچی لوگ اس طرح کرتے پڑتے بل صراط سے بار ہوں کے کران کو اس بش یا نجی سوسال کا عرصہ لک جائے گا ادر آپھولوگ بیلی کی بھی تیزی سے بل صراط سے پار ہوجا تیں گے ، پھولوگ پرندوں کی طرح الا کر چار ہوجا تیں گے ، پھولوگ تیز رفقار گھوڑے کی طرح پار ہوجا تیں گے ، پھولوگ انسانوں کی طرح ووز کر پار ہوجا تیں گے اور پھولوگ ایسے بھی ہول گے جو پیدل چینے والوں کی طرح پار ہوں گے اور جس کو چہنم میں گرنا ہوجی وہ اس میں گرجائے گا، اور خدا کی بیشتر تلکوق جہنم ہی ہیں آرجائے گرنا ہوجی وہ اس میں گرجائے گا، اور خدا کی بیشتر تلکوق جہنم ہی ہیں آرجائے

### جہم کی آئٹزے

لی سراط کے دونوں طرف جہتم ہے اس طرح کے اوب کے مسکورے ہوں ہے۔ اس طرح کے اوب کے مسکورے ہوں گئے۔ ہوں گئے ہے۔ ہوں اوروں ہوں گئے ہے۔ ہوں اوروں کے مسلوکی کر کے ان کی حق تلقی کی ہوگی یاوالدین کی نافر مانی کی ہوگی تو جب یہ اس کے اوپر سے گذریں گئے تو وہ آ کلزے جبتم سے نکل کر ان کو زخمی کریں گئے۔ اور اگر کسی نے بہت زیادہ حق تلقی کی ہوگی تو اسے تھینچ کرجبتم میں لیجا کی شرح کے۔ اور اگر کسی نے بہت زیادہ حق تلقی کی ہوگی تو اسے تھینچ کرجبتم میں

# جبنم کوایک نظر د کھنے ہے سب راحتیں فتم

جہنم کے بینچ سے چیخ وہکار کی آ دائری آربی ہوں گی اور شوروغل ہور ہا ہوگا اور جہنم کی بد ہواس قدر شدید ہوگی کہ سینٹلزوں میں اور سالہا سرل کی مسافت سے محسوس ہوگی اور اس کی تمازت اور لیٹ ویسی خطرناک ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ میدان صاب میں بکارا ج کے گا کہ ایسے شخص کو بلایا جائے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ راحت کی زندگی گذاری ہو جب وہ بلایا جائے گا تر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جا اور اس جہنم کے اوپر سے ایک چکر آلوالا اوپنانچ حم کی تھیل کی جائے کی اور اس کو چکر آلوادیا جائے گا۔ جب وہ محفی والیس آئے گا تواس سے بوچھا جائے گا کہ بتاتو نے دنیا حمی کسی زندگی کر اری؟ کیا تو نے بھی راحت بھی پائی؟ وہ فرش کر سے گا کہ اس پروردگار! بجھے تو راحت کے متی ہی یاونیس رہے۔ کیونک میں نے یہ جو ایک مرتبہ جنم کو دیکھا ہے۔ صرف اس کو دیکھ کری میں ساری راحتوں کو بھوئی حمل ہول اور یہ تصور بھی نیس رہا کہ راحت کیمی

بہرمال ہو فوش تعیب ہی صراط سے پار ہوجا کیں گے۔ وہ ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچیں سے، تو سرور کوئین ، تاجداد دوعالم، ساتی کور صلی اللہ علیہ دسم کو پاکیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ دسلم اپنے استوں کا استقبال فرمائیں گے اور ان کو آپ وست مبارک سے وش کوڑ کا پائی چاکیں سے اور پل صراط سے بار ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ جنتی تاجداد دوعالم ملی اللہ علیہ دسم کی زیارت کریں ہے۔

### نی کریم صلی الله علیه دسلم کی بشارت

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم و نیا میں محابہ کرام کو دعیت فرمایا کرتے ۔ شخص کے نگل کے فلال فلال کام کرتے رہنا ای پر جینا اور ای پر مرنا بہال تک کہ حوش کوڑ پر جمعے سے آملوا آپ مسلی الله علیہ وسلم نے بہت سے محابہ سے حوش کوڑ پر ملنے کی جگد اور دنت ملے کئے اور تمام موشین سے وعدہ فرمایا کہ میرک امرت میں جولوگ میرے دئی گرور ارت ہوں کے اور گنوہ ہوجائے پر تو ہا استغفار کر لیتے ہوں کے وہ بھی متنفیوں ہیں تاہد ہوں کے اور ان سے بھی میری ملاقات حوش کوٹر پر ہوگئا۔

اور بیاما قامت الیک بیار مجری موتی که تا جدار دو ما استانی الله ملید و علم خود کسپته است مبادک سے پاک جام عطا فرما کیں شے اور بیا پائی ایس جیب و غریب ہوگا کہ بھی کے پینتے کے احد کسی کو موت کیس آئے گی ور نہ ہی کسی کہ بھائی گئے گیا۔

### حوض کورژ

صدیت میں آی ہے کہ حوش کوڑ اتفا بڑا ہے کہ بیت المشدی ہے آئیہ عدن تک کے فاصلے جتنا ہو ہے۔ اور اتنی می اس کی لمبائی اور چوڑ کی ہے ور اس کے اوپر بالی پینے کہتے جو گلاس رکھے ہوئے میں وہ تعدد میں آ مان کے متاروں کے برابر میں اور حوش کوڑ میں جو بانی آ رہا ہے وہ وہ برڈ ول کے ور بیلے ہے آ رہا ہے جو بہت ہے آئے ہیں۔

# تی کریم علی است سے پہلے جنت میں وافل ہوں کے

غرضیّقہ جب لوگ حوض کوڑ پر جمع ہوجا کیں گے اور جنت میں واحد ہ وقت آئے کا تواس کے بارے میں جنورسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا،

> لاَوْاما اول من جدع باب الحدة } من مي ودرسلافتص بول دو جنب كا وردازه مُعَلَّعناسية كاب

حضور مسلی اللہ ملیہ وسلم کی امت تمام سابقین انبیاء کی امتوں ہے۔ آگے ہوگی در دوسرے انبیاء کی امتیں اس امت کے دیجھے ہوں کی اور تاجد رازد عالم صلى الله عنيه ومنم اين امت سے بھی آھے ہوں كے اور جند كادردازد كفتكية الكس كے-

نیز آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدان میں جنت کی جو بی ہوگ۔ جس سے آپ سمی اللہ علیہ وسلم جنت کو کھول کر اس میں اپنی است کو داخل فرمائیں مے۔ جب لوگ جنت میں داخل ہوجائیں کے تو وہاں ان کو ججیب وغریب فعتیں ویکھنے میں بلیں کی اور قرآن تکیم کا وہ وعدہ پورا ہوگا جس کو ایک حدیث قدی میں یالنعیس بیان کیا تمیا ہے۔

> ﴿اعددت لعبادي الصائحين مالا عين رأت ولا ادن ممعت ولا خطرعمي قلب بشر﴾

> سمعت و کا محظر علی ملک بیشر ﷺ ''میں نے اپنے نیک بندوں کیلیے ایک نعتیں تیار کردگی میں جن کو کس و کلے نے تیس و یکھا اور نہ کس کان نے سنا اور نہ سمی دل پراس کا گمان بھی گذراہ''

### جہنم ہے نگلنے والا آخری شخص

مسلم شریق کی ایک روایت علی ہے کہ ایک تحق کو اس کی برا تالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال ویا جائے گا، پھر سب سے آخر میں اسے چہنم سے نکالا جائے گا۔ اس شخص کا واقعہ سے ہوگا کہ جب اس شخص کو چہنم سے نکالا جائے گاتو کائی عرصے تک زخوں سے چور پڑارے گا تی کہ جب اسے ہوش آئے کا تو اللہ تعالی سے وہا کرے گا کہ اسے ہرور کارا میرا رق جہنم سے موار کر جنت کی حرف کرد سے اللہ تعالی اس سے بوچیس سے کہ اچھا اور تو کی نہیں ما کو سے ؟ وو

بچیر کر بینت کی طرف کردیا جائے گئے۔ وہ مخفی کیکھ مکون محسوں کر کے بہت اس یڈ رہے گا کچھ میاہتے ایک بڑا میاں وار نور ایک خوش نما درخت وکھائی و ہے کا جُس کو وَ کُورَ اِس مُخْصُ کِرِ ہِزِ اللہ کِی آئے کانگر اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وہ وہمی یا ہو کا۔ بلآ فرمویتے موسے ووشخص میادہا کرے گا کہا ہے میرے بروارگارا اس ورضت كى خواصورتى كو ديكوكر مص جين نيس آريا اوير سند دوز في كرى اور ہرنوال نے بیشانی میں عزید اضافہ کررہی ہے اے رب! تو مجھے وہیں پہنچادے۔ القد تعال اس سے بوچیس کے کہا جھا تو اور آجھ تو نہیں مائٹے کا وہ پکاویرہ کر ہے کا کیفیس میں بھی اور کیس ماگلول کا۔ فرضیکہ قول وقر از کے بعد اللہ تعانی اسے وبال پیچودی کے جب یا تخص وہاں سینج جائے گا تو بہت خوش ہوکا پھر ایپا کہ جوائل کی نگاہ اضح کی تواہے اپنے سامنے ایک بہت ہی تفقیم اشان برذت گفر اً ہے کا اب یہ مرمہ وزاری کرے گا۔غرض اسی طریق بار باز عمد کر کے اور ہے عملہ كوتون بواجب المدتعال كرحم وكرم ية خرى درخت ير ينج كاتوات جنت اور ایں کے جمیب وفریب مناظر نظر آئیں گے جن کو و کھو کریے بند وعرش کرے کا کہاہے میرود کاو! بہ سب لوگ تو میش کررے ہیں اور بیس بہاں جو ہوں تو مجھے بھی وہاں پہنچاد ہے۔ القد تعالی فر، کمیں مجے تو کیمیا بندہ ہے بار بار وعدہ کرتا ہے اور بھر عبد بھنی کرتا ہے۔ یخص عرض کرے گا کہا ہے اللہ اس اس جنت میں داخل فر ہادے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مأغول کا النہ تعالیٰ اس کی اس فرمائش کو بھی بورا فرمائیں کے اور اے جنت میں وافل کرنے ہے پہلے اً ب حیات میں نبلا یا جائے گا تا کہ اس کے جسم بے نیا گوشت بڑ ھے جائے کچے اس کے بعد اسے برا جوان بنا کر جنت میں داخل کرویا جائے گا۔ ب جب ر جنت میں وخل ہوجائے گاتو موٹن کرے گا کہ اے پرورد کار! جنت میں سب لوگول نے اپنے اپنے گھروں پر تیقے کر دیکھے ہیں۔ بہت مجر چک ہے، اب اس ہیں میرے لئے کہاں جگہ ہوگی ہے، اب اس ہیں میرے لئے کہاں جگہ بڑی ہوگی؟ اللہ تعدلی اس سے پوچیس کے کہ بنا تھے کئی جگہ و نیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر ملک وے دیا گئے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر ملک اپنی ہو ۔ اللہ تعالیٰ ہو چیس کے اس سے زیادہ تو جگہ میں بیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اس سے زیادہ تو جگہ میں بیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اس کے نیادہ تو جگہ میں اللہ تعالیٰ فرما میں سے کہ اس سے زیادہ تو جگہ میں بیا ہے؟ وہ عرض کرے گا ایک و نیا کے برابر جا ہے ؟ اب یہ بندہ عرض کرے گا کہ اس پر ورد گار! شاہد آپ میرے ساتھ مذاتی کرد ہے ہیں حالانکہ آپ تو وطن ورجم ہیں اللہ جل شاند آپ میرے ساتھ میں اور فرما کی سے کہ تا ہے۔ یا ایک و نیا کے برابر جگہ پر تجب کرتا ہے، بیا میش کے برابر جگہ پر تجب کرتا ہے، بیاش کے برابر جگہ پر تجب کرتا ہے، بیاش کے برابر جگہ پر تجب کرتا ہے،

عدیت کے اس جھے و بیان کرتے ہوئے رسول الشطی اللہ علیہ و کم بھی بنتے گئے بھر محلہ کرام سے لیکر یہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے رسول الشطی اللہ علیہ و کم بھی کرتا ہے وہ بنتا صرور ہے تاکدرسوں الله علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی ممل ہوجائے۔ یکی جب ہے کہ اس حدیث کو اسمسلس بالفتحک" کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے جنت کی وسعت اورا للہ جمل شانہ کی رصت کا اتعازہ لگا کمی کر مب دیارہ گنبگار اور اوٹی درج کے بنتی کو جنت میں وی و نیاؤل کے برابر بھر عطا کی جائے گئی۔

### جنتی اینے علاقوں کا حکمران ہوگا

اب آپ بیسوچیں گے کہ وہ اکیلا بندہ آئی بری زشن میں کیا کرے گا؟ یادر کھیں! کہ جنت غیر آباد تیس ہے اور ندی اس میں صحرا اور ویرائے میں وہ اتن سر میزوشاداب اور اتنی آباد جگہ ہے کہ وہاں انسان ہر وقت تعقیق ۔۔ لطف اندوز ہوتا رہے گا اور ہر محتص اسپنے علاقے پر حکومت کرے گا اور ان کی حکومت ایک مختیم الشان ہوگی کہ اس کی رئیت اس کے حکم کے خلاف درزی گیز کر سکے گی وجودیں اور تلمان (خویصورت لڑکے) اس کے خادم ہوں گے قرآن کریم میں ہے کہ اور وہ جنت ایک ہوگی کہ:

الوالونكذ ونبها ما فضعها أنفسكند والكند فيه ماند غول الأمن عفور (جنبوله المستال على المدام مدا يد المدام ا

المودديستان أايت أبراه)

'' جِب وه (اللهُ تعالَى) کی چیز کا اراده کرتا ہے تو کہتا ہے'' ہوما'' تو وہ :وجاتی ہے۔''

یکی شان اللہ جس شانہ جنتی کو عطا فرماد یکا اور جوجنتی کس کام کو کہے گا کہ جوجاتو وہ جوجائے گا۔

# جنت میں تھیتی باڑی

صدیت کی آتا ہے کہ ایک جنتی کو یہ خیال آے گاکہ میں دنیا المرکھتی ایار کی کیا کرتا تھا جس سے مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اللہ تعالی اس سے بیچیس سے کہ کیا تیرا دل تھیتی یاڑی کرنے کو جانبتا ہے؟ وہ عرض کرے گاہاں!دل تو چاہتاہے، تو اللہ تعالی فرہ کیں مے اچھا تھیمیں اجازت ہے چنانچہ وہ جج ڈانے گا تو ای کیچھیتی اگ جائے گی ای کھے پک جائے گی ادر ای کھے کت جائے گی۔غرضیکہ جس چیز کی خواہش ہوگی وہ لیے گی۔

الیک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بذوآ دی نے آ کر کہا یا رسول اللہ ( صلَّى الله عليه وسلم ) كما جنت جن اونت بهي بمول عقي؟ كيونكه ان لوكول كواوننول ہے بول محبت ہوتی متنی کیکن اونت گندگ بہت بھیلاتے میں اور جنت الیم جگ ے كه صديث من ب كه الل جنت كو بيناب اور بائخاندكى عاجت تيس بوكى اور نہ ہی دہاں کسی قتم کی محندگی ہوگی اور جو تذابھی کھا تھی بیٹیں ہے وو ڈکار کے ور لیع بھی ہوجائے گی، یاخوشبودارعرق محاب کی طرح پسینہ کے ور بعے خارج ہوجائے گی۔ وہاں بڑھا اِنہیں ہوگا۔ بلکہ بوڑھے جوان کر ہے ۳۳ سال کی تمر یں جنب میں داخل کے جا کیں مے۔ نہ دبان داڑھی موٹھے ہوگی، نہ دبان تکان بوگ اور نہ بی کمی کو نیٹو آئے گی کیونکہ نیند تو تکان ہے آئی ہے، وہاں رات بی نہیں ہوگی وہاں ایسی بیش ہوگی کہ انسان اس ہے مجھی نہیں اکمائے گا، وہاں تمام جنس لذمیں بدرجہ اتم موجود ہول گی۔ لوگ موجعے ہیں کر ممکن سے دہاں جائر جنسی خواہشات اور لذتیں علی ختم ہو جا کمی تو پھر حوروں کا کہا کہا جائے گا؟ یاد ر تھیں! وہاں الی بات نیس ہے بلکہ وہاں تو ہر چیز کی تاثیر اور لذت کے ساتھ ساتھ ہرتھ کی جسمانی توت بھی بہت زیادہ بوعہ جائے گی۔

#### الل جنت کے قدوقامت

صدیت بی آتا ہے کہ جنتی آدی کو استے بڑے بڑے طاتے و بیا میں گا تو دیکھے گا کہ مختلف درختوں پر طرح طرح الحرح اللہ میں گئے کہ جب وہ محکومت جائے گا تو دیکھے گا کہ مختلف درختوں پر طرح طرح کے بھل سکے ہوئے کے اور اس کا ایک دیک بیر کے ورخت کو دیکھے گا اور اس کا ایک دیک بیر کم علیہ مخرے کے برابر برکر دیا جائے گا اور حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساتھ و دراج (ساتھ ہاتھ) تھا۔ اب وہ جنتی اپنے اس قد وقامت کے ماتھ ایک شاخ ہے ایک بیرکوتو ڈے گا اور اس کے دو تکوے کرے گا تا کہ است ساتھ ایک شاخ ہے ایک بیرکوتو ڈے گا اور اس کے دو تکوے کرے گا تا کہ است کھائے جب وہ است دو تکوے کریگا تو اس بی سے ایک جور نظے گی اور بیرجر اس خوص سے پاس جنتی بھی حور میں ہوگی بیان سب سے ایک خوصورت ہوگی بیان سب سے ذیادہ خوصورت ہوگی ۔

### ائل جنت کے لئے موسیقی

جنت کے ایک ورقت کا نام طسوبنی ہے۔ ہرجنتی کے گھر میں اس کی شاخیں بیٹی ہوئی ہوں گی اور و تقے و تقے سے بہنت کی خاص هم کی خوشبودار ہوائیں چلیں گی تو درشت کے بیوں میں جیب ہوائیں گی تو درشت کے بیوں میں جیب وفر یب سے ایک ساز ادر موسیق کی آ واز بیدا ہوگی ادر دو ایک سوئیق ہوگی کی کو ادر دو ایک سوئیق ہوگی ادر یہ آئیں ایک موسیق تین کی ہوگی ادر یہ آئیں لوگوں کو فید یہ ہوگی اور یہ آئیں کو بند درکھتے ہیں۔ زندگی کا لوگوں کو بند درکھتے ہیں۔ زندگی کا جملے کی دن اعلان ہوگا اور ہو ایک ہوگی کا دو ایک کا توں کے بند درکھتے ہیں۔ زندگی کا جملے کی دن اعلان ہوگا

ک آئ بیش منایا جارہا ہے۔ تمام جنتیوں کو ایک بڑے میدان بیں جمع کیا جائے گا اور ہر ایک اپنی مقررہ جگہ پر بیٹے جائے گا جس میں عام سلمانوں کو مقل، فزر، زمرہ اور والی اپنی مقررہ جگہ پر بیٹے جائے گا جس میں عام سلمانوں کو مقل، فزر، زمرہ اور والی ہے جگہ وی جائے گی اور اوپ کے درجول کے جنتیوں کو ان کے مراجب اور ورجان کے مطابق شاندار کرسیوں پر جگہ لے گی۔ جسب جس جوج جوجا تھی ہے تو حضرت واؤہ علیہ السلام کو تھم ہوگا کہ آپ اسیختی ہے تو حضرت واؤہ علیہ السام کو تھم ہوگا کہ آپ اسیختی ہے۔ جس حضرت واؤہ علیہ السام کو جس کے اسیال کے بارش کی طرح بلک ہا سا خوشہو کا ایک خاص جبر کا و ہوگا ایک خوشہو کو الل جنت نے اس سے پہلے کمی استعمال نہ کیا ہوگا، چر حضرت اسروقیل علیہ السلام کو جست نے اس سے پہلے کمی استعمال نہ کیا ہوگا، چر حضرت اسروقیل علیہ السلام کو جست نے اس سے پہلے کمی استعمال نہ کیا ہوگا، چر حضرت اسروقیل علیہ السلام کو جست نے اس سے پہلے کمی استعمال نہ کیا ہوگا، چر حضرت اسروقیل علیہ السلام کو جست نے والم کی تن کر اہل جنت مجمود ہو جائے گیا گئے۔

### الله کے ویدار کی ورخواست

پھر القد تعالی ہوچیں گے کہ اے میرے بندوا میں نے تہیں جنت وسینے کا وعدہ کیا تھا، جنت میں جن نفتوں کا میں نے وعدہ کیا تھا کیا وہ سب نفتیں تہیں لی گئیں؟ تمام والی جنت پار اٹھیں سے کہ یادند! آپ نے ہسی سب چھے دیدیا، پھر اطان ہوگا کہ اچھی طرح سوچوکوئی نفت رو تو نہیں گئی؟ جنتی عرض کریں سے کہ اے پرودرگار تو نے ہمیں سب چھے عطا فرما دیاہے اب چھے باتی نہیں دہا۔ پھر جب بار بار بی اعلان ہوگا تو ہے آپس میں سوچیں کے کہ ایک کون کی چیز دہ گئی ہے۔ جس کے بارے میں بار بار پوچھا جارہا ہے؟ تو ہوگ جوابھی تک تہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ وو یہ کہ اللہ نے تمہیں اپنا دیوار کرائے او وعدہ کیا تھا۔ اس فعت کی ورٹواست کروں

#### الغدكا ويدار

اب مدموشین خوشی ہے پھولے نہائیں معے اور ورخوا سے کری مے کداے پرودرکار! آپ نے ہمیں اپنی سب نعتیں عطا کروی اب اپنا و بدار جمی کروا و پیجئے کچر اللہ جل شانہ براہ راست اپنا دیدار کرا کمیں گے اور حدیث بس آتا ہے کہ تمام الل جنت اللہ کا ویدارا نی آتھوں ہے کریں ہے میں یہ کرامٹ نے عرض کیا بارسول الندسلی الته علیه وسلم! ہم ان آتھوں سے الند کا دیدار کیے کریں مر الله الله عليه والله عليه والله من الماد فرمايا كدكي تم جودهوي رات كا حاندو يکھتے ہو، جب آسان بالكل صاف ہوادر بادل نه ہوں؟ كيا اس كو ديكھنے ٹن کوئی مخص دومرے کے لئے رکاوٹ بٹمآ ہے یا اس کو و کہنے میں کسی کو تکلیف بوتی ہے؟ صحابہ کرامٌ نے عرض کیا کہ بارسول الفصلی الله علیہ وہلم النین الو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کهتم اینے یدودرگار کا بھی ای طرح دیدار كرو م يسيم تم چود وي رات كا جائد و يكفته بور اور اس و يدارك الى لذت ہوگی کہ اس کے آ کے تمام لذتی تھے ہوجا کی گی اور تمام اہل جنت اس دیوار جں مت ہوجا کیں ہے اور اس نعت کو تمام نعمتوں ہے بڑاء کرمحسین کریں گے۔ یہ جمعہ کا ون ہوگا لیکن جب وہ میاں سے واپس ہوئے لگیں منے تو تحکر مند ہوں کے کہ آ کندہ اللہ تعالی کا ویدار کیے ہوگا؟ اس ہر اللہ تعالی کی طرف سے املان کر کے بیعظیم خ شخری دی جائے گئ کہ ہر جعہ کو ابیا بی اجتر ع ہوا کرے گا اورتم جارے دیدار ہے مشرف ہوا کرو ھے۔ بدین کرخوشی کی انتہاؤ نبیں رے

گی۔ جشتی فوش وقرم اپنے گھروں کو لوٹیں کے تو راستہ میں لیک میار نگا ہوا دیکھیں ہوں کے بھی فوش وقر میں اور تضورات سے ہاناتر ہوگا، یہاں انسانوں کی شکیس ہوں گی اور جنتیوں کو ایکی صورت بدانا بائیں تو بدل نیس اور جنتیوں کو ایکی تقدرت دی جائے گی کہ اگر دو اپنی صورت بدانا بائیں تا بہل نیس اور جب بہل نیس اور جس قالب میں ایسے آپ کو جائیں گی کہ اور جب یہ گھروں کو والیس ہوں کے تو ان کی بیوی اور حور زی ان سے بوچیس گی کہ اب تو آپ کا حسن و جمال ہمیت میں براہ کا بیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ تو دو کیس کے کہ آئی جم اسینے نیر دور گار کا و بداد کر کے آئیں ہیں۔ جس کی دید سے بمارے حسن و جمال میں یہا دائے کہ اس کے دور اسے بمارے حسن و جمال میں یہا دیا ہے۔

الشاقع لی جمیری بلاحساب و کماب جنت میں داخل فرمائ اور اپنے اس ویدار سے مشرف فروئے را مین

وأخردعوناش التحمدلله رب العالمين

#### 



يوهمله مفوق محفوظ بين ﴾

موضوع : مستوب کام اور ن کی ایمیت قشر ہے : معفرت موانا مفتق محدر نمنع عشیٰ مدخلا

طبيعة قراتيب المساحمة المناجعين الما خلالة المنابعة المنابعين المنابعين الما خلالة المنابعين الما خلالة

مقام جامع معبد دار العوسركري . بريتمام محمر تاقع شرف

# مستحب كام اوران كي اجميت

الحمد لله تحمده و مستعیده و مستغفره و نؤمن به وشرکل علیه و معود بالله من شرور انفستا ومن سینات اعمالتا امن یهده الله فلا مضل له ومن یضله فلا هادی له واشهدان لا آنه الا آنه وحده لا شریك له واشهدان سیاما و نیما و مولانا محمدا عده ورسوله اصلی الله تعالی علیه و علی اله وصحیه و بارك وسلم تسلیما كنیرا كثیراد اما بعد

الحمد شدا آج مارے سے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے ا اور صیح خارق کے درس ہے ہم نئے سال کی تعیم کا آبناز کر رہے ہیں آج کے بعد و تا عده اسباق شروع ہو جا میں کے رئیں ہر مرحمہ این عزیز طلبہ ہے ابتدائی خطاب کرتے ہوئے کماکر تا ہول کہ ہم نے بیار دسر ' بیادادانعلوم صرف تعیم اوروری و تدریس کے لیے نہیں کھورڈ ایسے اس کا سقعید طلبہ کو تعیم کے ساتھ ساتھ تربیت وینا بھی ہے کہ میمال رہ کر آپ کے اخلاق کی اور آپ کے اغلاق کی تربیت ہو۔ ایک زندگی کو حضور الّد س میلانچ کی سنتوں کے مطابق دھالنے کی تربیت کاکام بران انجام دیا ہے اس لیے ٹی کماکر تا ہوں کہ جارے ہر عمل ہی اس کا اہتمام ہونا جاہیے کہ میر و بکھیں کہ جارا میا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ؟ اور ہناری کو شش مد ہو کہ ہم اٹیاز ندگی کے جس عمل کو بھی سنت کے مطابق کر بھتے ہوں 'اس کو ضرور منت کے مطابق کرلیں ' سنت ہے بہتر کوئی طریقهٔ زندگی اس دنیامین موجود نمین ' دنیاد آخرت کی تمام ملاح و قلاح اسی طریقے کے اندر جن ہیں۔ آج تک دیز کا کوئی معاشرہ 'کوئی فلسفہ 'کوئی شریعت و غربب اليها الحريقة وندكى نهيل لاسكا 'جو اخريقة وُندكى فخر موجودات سروروه عالم عَيْضَةً نِهُ آمِينَ اقوال اورائية افعال كے ذریعہ اس امت کو سکھایا ' اور محابہ كرامٌ ير قربان جائية كه الحول نے اپنية مجوب رسول عَلِيْكُ كي ليك ايك اداكو حقظ کر کے انوران کو این زیر کی بلی عملی طور پرر جابساکر تابعتین تک پہنچ یا اور پھر

تا عمین نے اس کو تیج تا بھین تک پہنچایا اور اس طرح حضور اقد کی میکھنے کا طریقیہ د ندگی تحقل ہوئے ہوئے اہم تک پہنچاہے۔

# صرف علم کافی شیں

### دين كاخلاصه "سنت"

سنت سے سیر کی مرادید شیں جو" غیر واجب" ہوں جیسا کہ عوبہ سنت کا یک مطلب لیتے ہیں ' میں یہاں' سنت' کا لفظ ہیں مطلب لیتے ہیں ' میں یہاں' سنت' کا لفظ ہیں مطلب لیتے ہیں ' میں یہاں' سنت' کا لفظ ہیں جو ہوں تقل یا قول جو رسول میں ہیں ایس میں است کے اس معنی اور مفسوم ہیں قرش بھی شرح سنت کے اس معنی اور مفسوم ہیں قرش بھی شرح سنت کے اس معنی اور مفسوم ہیں قرش بھی شرح سنت کو اجب بھی اور سنت مؤکدہ اور مستحبات بھی اس ہیں شال ہیں۔ اور سنت مؤکدہ اور مستحبات بھی اس ہیں شال ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے پانچے وقت کی نماز بھی سنت ' روزہ ر کھنا بھی سنت ' روزہ ر کھنا بھی سنت اور مسواک کرنا بھی سنت ' اور و ترکی نماز پا ھنا بھی سنت ' اور معید میں داخل

ہوتے وقت دلیاں پاؤل داخل کرنا بھی سنت ہے اور پہلے دائیے پاؤل ایل جوتا پہننا مھی سنت ہے۔ لبذ او کِن کا خلاصہ سنت ' اور سنت کا مصلب'' دین'' ہے ہید و ونوں ایک چیز جیں 'جو شخص سنت سے جتنا و ورہے ' وود پین سے بھی آنگاتی و درہے اور جو شخص جتناسنت کا تیج ہے ' وود کِن کا بھی آنگائی تمیج اور پیر وکارہے۔

# " متخبات "عمل کے لیے ہیں

للذااس معنی کے انتبارے متحبات (متحب کام) بھی سنت یں 'اور معمولی چز خنیں بلند وین بی کا ایک اہم حصہ میں 'متحات(مامتحب کام )ا مے کامول کو کما جاتا ہے جن کے کرنے بھی تواب ہے اور نہ کریں تو کو لی گناہ نہیں۔لیکن ان کاموں کو حقیر سمجھنا جائز نہیں جیسا کہ بہت ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کد متحبات معولی چر ہیں جب ال سے کما جاتا ہے کہ ان ير عمل كري تو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ متحات ہی تو ہیں آگر عمل نہ کیا تو کیا حریٰ ہے ؟ آگر بیہ بات عوام کمیں توان کو صرف منتحب پر عمل کرنے کی ترخیب کر دی جائیگی " لیکن عمل ند کرنے پر تکیر خیمل کی ج ٹیگی لیکن وہ طلبہ لورعلاء جنموں نے بیہ عزم کیا ہے کہ وہ این زند کی کو رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کے مطابق ڈھالیں مے اور حار اجینام نااس وین اوراس سنت کے مطابق ہوگا ایسے طلبہ کورک سخیات رِ بعي نُوكا جائِيًا ' چنانچ اسالة وكوچاہيے كه دو طلبه كوترك متحبات ير بھي نُوكيس ' اس لیے کہ وہ طلبہ بہال تربیت کے لیے اور دین کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے ليح آسك بيل ـ

#### شیطان کے بہکانے کا تداز

جب انہان کے سرمنے کوئی مستحب عمل آتا ہے مثلاً نقلی نمازیں ' نفنی روز و ' نفلی صد قه وخیرات و نمیر داور مثنا را ہے ہے ایس چیز بند وینا جس سے وگول کو تکلیف مینجی ہو۔ جو تاوائمی یادئن میں پہنے اور بائمیں میں اس کے بعد پہنناد غیرہ تو دائمیں حرف بیٹھافر شنہ سکوئر فیب، بناہے کہ اس کو کر لو' کیکن ائیں طرف جھ ہو شیعان اس کو نو کمانے کہ بعد تی اب عمل متحد ہی تو ہے چھوڑ اسنے میں کیا حرج سے ؟ بہت ہے او گول کو یا کمیں طرف دانے شطان کی بات مجھ بیں آجاتی ہے ' دویہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دلیں مضبوط ہے کہ مستحب چھوڑنے میں کو کی حریج اور ممناہ نہیں ہے ' جنانچہ وداس کی بات مان کراس متحب کام کو چھوزو ہے ہیں جب شیطان بدو بھیاہ کہ اس نے میر کہاہ مان بی ت اس کی ہمت وہ جاتی ہے 'اب دوور سرے متحبت بھی ترک کراناشر درع کر دیتا ہے ' جنانجے وہ ہر موقع پر اس کو تر غیب دینا ہے کہ یہ مستحب جھوڑ دو تو کیے ترج ہے ؟ اس پر ممل نہ کرنے میں کیا حرج ہے ؟ رأة رفتہ وہ شیطان اس كو مكروہ عنوٰ یک پر عمل کرنے کی تر غیب ویٹاہے کہ اس پر عمل کر لواس وقت وائیم طرف میٹی بوافر شنہ س کوٹوکٹ ہے کہ ہے عمل تعروہ عنزین ہے توشیطان اس کوویکن دیتا ے دواں کو مُتاہے کہ جاہد محرود تنزیک تومیان کا ایک فروے راس پر عمل كرنا جائز ہے "كر لو "كوئى حرج نسين اب وہ سوپٹ ہے كہ يہ بات تو سيح كم رہا ہے کہ محروہ تنزیمی ہمی مبات ہی کا ایک فروے ' چنانچہ وہ محض اب مکروہ تنزیک کاار تکاب کرنے لگتاہے 'اوراس طرح یہ شیطان اس کو جاتی کے

رائے پر اذال ویتا ہے کیونی اس کے بعد ووشیعین اس سے کروہ تح کی کا ار تکاب بھی رفتہ رفتہ طرح طرح کے شغے بہانوں ہے کرنے لگتاہے جنانچہ اس کو تر غیب دیتا ہے کہ رہ عمل کر او 'ابء کمی طرف والا فرشتہ اس کو ٹوکٹا ہے کہ یہ عمل تحروہ تحریمی ہے اور تکروہ تح نمی تو ناعائز ہے ، تو جیھان اس کے ضاف ر لیل دیتا ہے۔ کر جناب! یہ سمروہ تحریجی تو تفنی ہے قطعی نہیں ہے۔اور س کی کراہت صرف خبر واحد ہے ٹابت ہو کی ہے اس لیجے اس کی کراہت کنرور متم کی ہے اور پھرید محناہ سفیرہ سے 'اور کناو مضیرہ ہر نیک عمل کے ذریعے معاف ہو جاتا ے نماز پڑھو کے توبہ معاف ہو جائے گالیڈ اکر لوائی حرج ہے! چنانچہ اس شخص کو بيروت مجھ بين آ جاتي ہے اور اس کاار انکاب کر ليٽاے اور اس طرح وہ آوشہ آ ہت مغیر و گنا ہول کا عاد تی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب شبط نا مجھ جاتا ہے کہ یہ محض میرے قادیش سمیا' جنائیہ شیطان اس کو اب کیرہ مُناہوں کی ز فیب و بنے لگتا ہے۔ اس وقت مجروا منی حرف والوفرشند اس کوٹو کتا ہے کہ مجنب اتو اب تک تو تاویلیں کر کے مغیرہ گنا وال کار تکاب کر رباقیا وراپ کبیرہ کنا ووب کا ارادہ کر رہاہے ؟ تو شیطان اس کے مقابط میں کمتاہے کہ کھائی ! توبہ کا دروازہ تو کھنے سے آمرانو پھر تو۔ کر بیٹانس طرح یہ شیطان اس کو نبائی کے مراستے پر ذال دیتا ے اور اس طرح رفتہ رفتہ وہ مخص اس شیعاننا سے قریب ہوتا چاہ جاتا ہے۔ اوردوئي طرف والے فرشتے ہے دور ہوتا جلاجاتا ہے۔

# يەمىتىپ بى تۆپ

ک ایکو ایجت سے لوگ مستحب کا ول کو یہ کہ کر ترک کرد ہے ہیں اگر یہ مستحب بی تو ہے ہیں اگر یہ مستحب بی تو ہے ہیں اگر ہے اور مستحب بی تو ہیں ہے ۔ افرایا کہ ایک مو وی ساحب کے ایجہ وہ محد سے باہر فقع تو ایجب وہ محد سے باہر فقع ایجب وہ محد سے باہر فقع ایک اور موقع پر پھر ایسا بی بواکہ محبد سے فکان ایمن نے کچھ نہ کہا اس کے بعد ایک اور موقع پر پھر ایسا بی بواکہ محبد سے فکلتے وقت انجوں نے پہلے وایاں باؤں انکان این موادی صاحب کا چو نکہ بھھ سے اصلاحی تعلق تو ان لیے بی نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب ایر تو سنت کے طاف ہے ۔ انجوں نے پھر نے بی فورا جو اب ویا کہ حضر سے یہ مستحب بی قو طاف ہے ۔ انجوں نے پھروٹ نے بی قوار میں کو پچھوڑ نے پر ایسا مستحب ہے تو پھر اس کو پچھوڑ نے پر اعتراض بھی نہ قرائی بھی نے دائی ہیں۔ اعتراض بھی نہ قرائی ہیں۔

### ''متخبات''الله کے بہندید واعمال ہیں

حسرت واللہ نے آرہ یوکہ ان موادی صاحب نے استحب الموحقیر سمجی اللہ و حقیر سمجی اور پر مستحب کیا چیز ہے ؟ یو نفظ استحب المحتواب کا او اللہ تعالیٰ استحب کو جہر استحب او قل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو جہت ہے اور جس پر عمل کرنے ہے اللہ تعالیٰ کی جہت نصیب ہوتی ہے آجہ سلطل ہے اللہ تعالیٰ کی جہت نصیب ہوتی ہے ۔ آجہ سلطل ہے اللہ تعالیٰ کی جہت نصیب ہو کیا ہوا ؟ اللہ علی معمولی چیز ہے ؟ اور "مستحب" کے معنی ہیں " بہتد کیا ہوا " مس کا بہتد کیا ہوا ؟ اللہ علی شانہ کا بہتد کیا ہوا اللہ کے دو قص اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ والک اور ہورے محمن کا بہتد کیا ہوا عمل ہے اور بہتد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قص اس پر عمل کرے گا اور قصص بھی اللہ تعالیٰ کو بہتد ہو مطلب یہ ہے کہ جو قص اس پر عمل کرے گا اور قصص بھی اللہ تعالیٰ کو بہتد ہو

# یہ جملہ جنم میں نے جانے والا ہے

معزت والارحمة الله عليات فرويكه بيات آب كالمحك بكد به المستحب" به ليكن به قرمتاؤك كي المستعب" ترك كرت كي ليه واله الا يا عمل كرت كه ليه ووتاب ؟ نوگول ت متحب كا مطلب به ذكاز ب كه متحب و به جس كوترك كيا جائه والاكد ترك كرت كي چيز قوالحمناه" به و متحب قوعمل كرت كه بايد والاب

ہمارے طلب علی اور کا شھوری طور پر آگر چیا یہ خلط علی موجود شہو۔ سیکن عملی اور کا شھوری طور پر بید خط علی ہمارے طلب علی اور بہت ہے علمی مشخلہ ار کھنے والے حضر است میں پائی جاتی ہے کہ چلوبہ عمل مستخب ای قومی تراب کرنے علیں کمیا حرج ہے ؟ یاد رکھو 'جو حضس بیہ بہلہ او لئے کا عادی بھو جاتا ہے ''وہ مختص کہار علی مبتلا ہو کر رہنا ہے اور اس طرح بلاً خور میں جملہ انسان کو جشم کک پانچا نے کا ذراجہ این جاتا ہے ''ر

### اس میں برافرج ہے

تم کتے ہو کہ کیا حریٰ ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ اُٹرانلڈ تعالیٰ کا پہندیدہ عمل چھوٹ کیا تو کیا کوئی حرج شیں ہے جاس پر نشر تعالیٰ نے جس عظیم اُڈاب کادعدہ کرر کھاہے وہ جب نہیں کا تواس میں حرج نہیں ہے ؟یا شاہ اگر ہیں۔ یوا کل جواریوں کمر بول روپ کا تھاجو بے خارناز و نمت کے جیتی سامان ہے بھر ا جوا تھا۔وہ کل آپ کو ایک مختر ہے مستحب پر عمل کرنے کے بیتیج میں مل سکن تھادہ آپ کو مستحب کے تزک کی وجہ ہے نہ مل سکا تو کیا ہے حرج ہے یا نہیں ؟ ہے کتنی ہوی بحر وی ہے اور کتنا ہوا حرج ہے۔

# نیکی کاخیال"اللہ کا جمیجا ہوا مہمان ہے"

بمارس مرشد معنوت مولانا مميح الشرخان صاحب دحمة الشر طیہ جو حضرت تعانوی دحمہ اللہ علیہ کے خاص طیفہ تھے ای سلسلے ہیں ان کا ایک عجیب ملقوظ ہے 'جمیاہ رکھنے کے قابل ہے 'فرمایا کہ ہر انسان کے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معمان آیا کر تاہے اگر اس معمان کی پذیرائی کی جاتی ہے 'اس کا اکرام کیا جاتاہے اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے تووہ معمان باربار آنے گذاہے اورآگر اس کا بہت زیادہ اکرام اور تعظیم کی جائے تودہ معمان بیس رہنے لگتا ہے اور میس ایناد مره لگالیتا ہے اس معمان کا نام "خاطر" بعتی" نیکی کرنے کا خیال ہے" یہ خیال اور" خاطر "الله کا ممان ہے "اس کی تعظیم اور اکرام یہ ہے کہ نیکی کاخیال آنے کے بعد اس مر فوزا عمل کر لیاجائے مثلاً بیت الخلاء علی جانے کے لیے غیر شعوري طورير آپ كا دايال ياؤن يملے اشمے گا آپ نے ياؤل داخل كرنا جايا 'اس ونت خیال آبایہ توتم سنت کے خلاف کررہے ہو سنت رہے کہ بایاں بادی پہلے واخل کیاجائے آپ فیاس خیال کے آئے ال دلیان پاؤں چیچے مٹالیالور سنت کے مطابق بلیاں یاوس پہلے واعل کیا تواب آپ نے اللہ کے اس معمان کی پذیر الی ک

اس کا آئر اس کیا اس کی حوصلہ افزائی کی تواب وہ معمان دوبادہ بھی آئے کا چنانچہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر نگلنے کا ادادہ کریں کے قوائی فت یہ معمان ذرااور پہلے آجائے گااور قدم ہاہر نکالنے سے پہلے دوآپ کو کسر دے کا کہ ویکھو دایاں پاؤل پہلے باہر نکالن ہے آگر آپ نے اس کی بات مان کر اس پر عمل کر ایا تواب یہ معمان بادبار آئے گااور ہر نیک کے موقع پر بیآپ کی رہنمائی کر تارہے گا۔

### پھر یہ مہمان آنامند کر دے گا

لیمن اگر پہلی مرتب یہ خیال آیا تھائی وقت شیطان نے تمھیں یہ میں سکھادیاکہ جناب صاحب یہ عمل منتحب می تو ہے ترک کرنے میں کیا حرج ہے اور آپ نے اس کی ہات اپنے ہوئے اس ٹیکی کے خیال کو جھٹک دیا تواس صورے میں اس خاطر کی اور معمان کی دل شکتی ہوگی کیکن اس کے بعد وہ پھر د دبارہ آئے گا جب دو تین بار آب اس کی بات نمیں مائیں کے تو پھر رفتا رفتا ہے معمال آنا چھوڑ دے گا اور یہ مویعے گا کہ ایسے میزبان کے باس کون جائے جو آسمان ہے بات کرنے کے لیے ہمی تاریہ ہوا ک لیے ہمارے مر شد حضریت مولا نامین ایند خان صاحب قد سیانند سر وفر ملاکرتے <u>تھے کہ اس میمان کی ق</u>در کیا کرو اس کا آئر ام کرتے ہوئے اس کی بات مال نیا کرو تاک یہ معمان بار بار آنے ادر تعمارے اورا سکے در میان تعلقات اچھے ہو جائیں اوراگر اس کی ناقدر می کرو ے تو یہ آیا ہی جموز د ہے گااور جب یہ آیا چھوز دیے گاتو پھر کمپیر و گناہوں ہے رو کنے والا بھی کو ئی شعیں آئے گا۔

### ايكاصول

ہم حال اپر چھوٹی چیز تی ہیں اجن پر ممن کرتے کے بعد انسان ہوی چیز وہ ان پر ممن کرتے کے بعد انسان ہوی چیزوں کی طرف ہو حت ہے نیکیوں میں ایس ہو اصول وہ فرہا ہے:
اور ممنا ہوں میں بھی کی اصور جاری ہے جو آدمی مغیرہ محن ہول کا عادی ہو جاتا ہے اور ہو حض سخوات پر اور دو حض سخوات پر ممل کرنے گاتا ہے اور ہو حض سخوات پر ممل کرنے گاتا ہے اور ہو حض سخوات پر ممل کرنے گاتا ہے تیں۔ اور اعلی سے اعلیٰ مقام تک اینے فضل و کرم سے چھچاہ ہے تیں۔ اللہ تقائی ہم سب کو مستوات پر عمل کرنے کی تو یقی عطافرہ ہے۔ آجن

# عالم وين كي قدمه داريال

 ائں ہت گی ہے کہ دین کا تکمل نمونہ ساسنے موجود نہیں جو سیاست ہیں بھی سنت کا تکمل نمونہ ہو انگر بلوزندگی ہیں بھی تکمل نمونہ ہو "تحریلوزندگی ہیں بھی سنت کا نمونہ ہو "تحریلوزندگی ہیں بھی سنت کا نمونہ ہورا خلاق اور عادات میں بھی سنت کا نمونہ ہورا خلاق اور عادات میں بھی سنت کا نمونہ ہو ترج ایسے کا لم نمونے کی ضرور سے ہے۔

# دارالعلوم ديوبند كي وجهرشهرت

علی و بیده می میده می میده می بیم بام نیوا بیر بیو وی و نیایس جن کا نام بیکا اس سحلیت کرام کی زید کیوں کے عملی فی سے محلیت کرام کی زید کیوں کے عملی فی وی کے عملی افوان میں پڑھا ہے کہ سحلیت کرام ایسے فی سے تو صرف کماوں میں پڑھا ہے کہ سحلیت کرام ایسے محلید کرام ایسے محل سحید کیکن مفاو و بیدہ نے اپنے نظال اور ایسے کر دار کے ذریعے و نیا کو دکھا ویا کہ آئ تھی نیسے افراد ہو کئے تیں۔ دارا افعاد سو دیوی کا کم اس کی عمار تیں بہت بوی بیل ایاس کی زیمن بہت و سیج و کی وجہ سے فیکا کہ اس کی اندر ہم اروال طلبہ زیر سے فیکا کہ اس کے اندر ہم اروال طلبہ زیر سے محل ہم بیل ہم بیل ہم بیل میں بات کے مطابق تھا اس کی جس اور کر انتقاد در عمل بھی الن کے ہم شعبہ زندگی میں سنت کے مطابق تھا اس کی آئیں۔ طالب علم اور آئیل آئیل سنت کے مطابق تھا اس کی آئیل طالب علم اور آئیل آئیل سات کے مطابق تھا اس کی آئیل طالب علم اور آئیل آئیل سات کے مطابق تھا اس کی آئیل طالب علم اور آئیل آئیل سات کے مطابق تھا اس کی آئیل طالب علم اور آئیل آئیل سات کے مطابق تھا اس کی آئیل طالب علم اور آئیل آئیل سات کے مطابق تھا اس کی آئیل طالب علم اور آئیل آئیل سات کے مطابق تھا اس کی آئیل طالب علم اور آئیل آئیل کی انترائیل کی جو سے تو تا تھا ۔

# حضرت مولانا محمر يليين صاحب رحمته الله عبيه

نیرے دلوا مفتر ت مولانا محمر نیعین صاحب د حمته الله علیه <sup>۴</sup>

حضرت مُنْلُو ہی رحمتہ اللہ عالہ کے مرید تھے ہردارالعلوم دیوبند میں شعبہ فاری کے صور بدرس تنے اور تکیم الامت حضر منا مواہنا محمد اشر ف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ عنب کے جم سیق اور ہے تکلف دوست جھے اور دارا اعلوم دیوہ پر کے ہم عمر جھے یعنی جس سرائی دار العلوم دیورید کی بدیاد رکھی گئی ای سال ہمارے د اوا کی و لاوت ہو تی اور حضر ہے مولاتا محمر لیتقوب صاحب نانو توی رحمتہ اللہ عب ے شاگرہ رشید تھے اور تقوی اور یہ بیز گاری میں عملی نمونہ تھے ' معنی کھرائے ک فرو تھے یہ تمام فصوصیات آن کے اندر جن تھیں کیکن اس کے باد ہو دانھیں و رافعوم دیومند می شعبه عربی کے جائے شعبہ قدری میں لگادیا گیا ' فارسی مبت ا بھی پڑھاتے تھے فاری میں بہت قابل تھے س لیے دارالفوم کے ہزرگول نے یہ فیصلہ کیا کہ الن کو فار میں ہی میں رہنے دو چنانچہ عمر بھی فار می ہی پیز صافے رہے اور شعبہ فاری کے صدر مدرس کا گئاب سوال یہ ہے کہ کیاد وہرائٹہ الخوا کا فیدا شرح جامی ' منتخوۃ شریف اور دور اُ حدیث کی کتب پڑھانے کی صلاحیت 'میں ر کہتے تھے؟ ضرور صلاحت رکھتے تھے نگر اس دفتت بدر ہے کو فار کی بڑھا نے والے کی مفرورت متحیاور پڑو تکہ فاری اچھی پڑھاتے تنصائ فیے بزر گول نے کما کہ تم فاری کی خدمت کرتے رہو جانجہ اس مند ہُ خدائے ہوری عمر فاری پڑھائے میں گزار دی اور بھی ہے درخواست بھی خمیں دی کد مجھے عربی کا کوئی سبق دے دیا ب عديدان كافلامى كى دليل متى ركيونك يزهاف سيدمقصود توالله تعال كى ر خالب کار آمدان دمه برهائے سے اللہ کی رضاحاصل ہو جائے اور مواری شریف یزهائے سے اللہ کی د ضاحاصل نہ ہو تواس صورت میں بتائے آمدہ مریر صانا ایجا

ہے با جذر کی شریف پڑھانا اچھا ہے؟ خاہر ہے کہ آمدن نامہ پڑھانا اچھا ہے ان حضرات کی نظر دل ہے کہمی اصل مقعود اوجھل نہیں ہو تا تفا۔

### سنتول کوزندہ کرتے تھے

جبرے والد باجد حفرت مولانا مفتی گذشفیج صاحب دحشہ اللہ علیہ تنادے واوا معفرت مولانا محد کیلین صاحب رحمت القدعلیہ کا ایک ملقوظ شایا کرتے تھے کہ ۔

" میں نے دارالعلوم داہر بھ کا وہ دور دیکھا ہے جب دارالعلوم کے مہتم اور پیج الحدیث سے لیکرد دہان اور چیز ای تک ہر ایک صاحب نسبت ولی اللہ ہو تا تھا"

ہری و نیاش و ادا تعظیم و ہو ہد کا نام چیکنے اور بھیلنے کا دائے کی استہ جیکنے اور بھیلنے کا دائے کی تھا، آن ہم انھیں پررگوں کے نام لیوا ہیں ہمارے بیرزگ دو سرے فرقوں کے خلاف جلوس نمیں نکال کرتے ہے اور نالاتے جھڑنے تے بیجہ بلند سنتوں کو ڈندہ کرتے تھے و اور محالہ کرتے تھے اور صحالہ کرائے کے نمونوں کو تازہ کرتے تھے و اور محالہ کرائے کے نمونوں کو تازہ کرتے تھے اس کا متبجہ بیا تھا کہ ان کے افواد ور کات بھیلنے جارہ کے نمونوں کو تازہ کرتے تھے اس کا متبجہ بیاتھ کی ان کے افواد ور کات بھیلنے جارہ ہے گئے ہیں پہنچ جاتا تھا اس کی کہ جو کہ ان کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جاتا ہے اس میں پرتی ہوتی ہیں۔

# حضرت على رضى الله عنه كاايك واقعه

میہ واقعہ تو آپ نے ستا ہو گا کہ ایک یمود ی نے حضر ت علی

رمنی اللہ عند کے مراضے شان دسانت صلی اللہ علیہ وسم بیل النہ فی اللہ علیہ وسم بیل النہ فی ارت اور عنا کالی دے وی المعترت میں دستی اللہ عند کی فیرت ور تعیت آسال اس بات کویر داشت آر سکتی تھی اچنا نچہ فورا اس مودی کو پیز کر زمین پر بیخ دیا ہمراس کے بیٹے پر سوار دو آر تھیج دکال آر اس کے بیٹے میں تھر پینا کی کے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محول و بیٹے والے کی مزانی سے کہ اسے قبل کر دیا جات منگن یاد رکھے والی کر سے کا اعتباد ہر ایک کو شمیں ہے اس کا اعتباد والی منگ اور علومت کو ہے اس لیے کہ حدود و قصاص جاری کرنے کا عمل حکومت کے عزوہ کوئی شمیں کر سکتا تو تھی اور جا آم کو اس کا اعتباد ہے ایچو تک حضرے علی رضی المتہ عند وہ کوئی شمیں کر سکتا تو تھی اور جا آم کو اس کا اعتباد ہے ہو تک حضرے علی رضی

ہیں یہ دوئات ہیں۔ بہت دیکھا کہ ب شن سر رہا دول قواس واقت ہوئی گیا ۔
سالت ہیں جھڑے کی رضی اللہ عند کے مند پر تھوک ویا جیسے بھائی یہودی نے ۔
تھو کا تو یکھ سوج کر حضرے ملی رضی اللہ عندان کو یہوڈ کر الگ کھڑے ہوگئے '
لوٹ جیران دو گئے کہ ابھی قرتم کی رضی اللہ عندان کو یہوڈ کر الگ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے کیوں چھوڈ دیا ججواب بھی جھڑے تھی اس کو یہنے حضور اللہ سی معلی اللہ علیہ وسلم کن محبت بھی اور شرقی تھنم کی وجہ سے قبل کو یہنے حضور اللہ سی صلی اللہ علیہ وسلم کن محبت بھی اور شرقی کی جہ سے قبل کر رہا تھا گئی کر دول لیکن اس وقت میں اور اللہ تا کی وجہ سے قبل کر والے سے میں اور اللہ تا کی وجہ سے قبل کر والے اس کو جلد از جلد قبل کر دول لیکن اس وقت میں اور اللہ تا کہ وجہ سے قبل کر والے اس کو جلد از جلد قبل کر دول لیکن اس وقت اور اپنی ذات کی وجہ سے قبل کر دولا اور اس قبل بھی تھے ایت شائل ہو جائے گ

مع و دی نے بیات سنی تو فورامشرف باسمام ہو گیااور کیا کہ جس دین کے ویرد کار تفوی کایہ کمال درجہ رکھتے ہول: دہ مُتناعظیم دین ہے۔

### مادر زادولی الته

حضرت علی دستی الله عند کار و قصد توجم نے کہوں میں پڑھا الیکن اس واقعہ سے مانا جانا کید واقعہ وارافطوم و بیامت کے مشہور استاد صدیعے حضرت مولانا سید میال اصغر حسین صاحب رحمتہ الله علیہ کا ہے جو سنن ابو واؤد بڑھا یا کرتے تھے ہو شن ابو واؤد بڑھا یا کرتے تھے ہو تھا رہے وارا ساحب کے بے تکلف استاد تھے اساحب کشف و کرارت بردگ تھے آئی وقت کے وارافطوم و بوجہ کے تمام اساخہ و اوریز درگوں کا اس بر انتقال تھا کہ سے مادر زاد ولی اللہ بی اس وقت کے ارافطوم و بوجہ کے جھوٹا جو تھا تی جس اس وقت کے مار دوجاتا تو حضرت والد حساحہ و میان معرب میں اس وقت مصاحب خرائے کہ جاتے ہوئا ہو جاتا تو حضرت والد حساحہ و برائی میں معرب میں اس وقت کے اس وقت کے اور دوجاتا تو حضرت والد حساحہ کردونا تعویز دے والد حساحہ کردونا تعویز دے والد مساحب کے باس جلیں معرب میں کوئی میں کھا کی دو گئے۔

## ميال اصغر حسين صاحب رحمته الله عنيه كاعجيب واقعه

معترے میں اصغر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتب و بوہر میں ختک سرلی ہوئی۔ اور عرصہ دراز تک بارش نہ ہوئی نوگ ہے تاب ہو گئے ' دارا اعلوم و بوہر کے بزرگوں نے مشورہ کرکے نماز استبقاء کا اصال کر دیا دارالعلوم کے ایک بزے عالم دان نے نماز استبقاء

یز حاتی ' تمام معفر نت شر یک ہوئے شہر کے لوگ بھی شر یک ہوئے تغربار ش منہ ہو کی دوسر ہے دن چرنماز استبقاء ہوئی 'انھیں بزرگ نے مجر تہ مت فرمائی لیکن ررش نه دو کی تبییر ہے دن بھر نمازا مشتقاء کا ملان ہوا ' وگ جمع ہو حمے اور شغیں ابعد ھائمئیں اور قریب تھا کہ وہی: رگ عالم دین چھوں نے پہلے ووون نماز م ھائی بھی امامت کے لیے آجے ہوجیں معزمت میاں اصغر حسین صاحبٌ کا معمول ہے بھاکہ بمجی نمازیش المامست نسیس کرائے تھے متی کہ اُٹر منز پر ہوئے تب بھی اسپے ساتھو جو ٹاگرو ہو تا ہی کو آگے کر دیتے خود آگے نمیں ہوتے تھے۔ اور حضرت میال صاحب ان بزرگ عالم وین کے مقابلے میں کم درجے کے سمجے جاتے تھے جنھوں نے دو روز تک نماز استہقاء پرهالَ تھی۔ان تمام امور کے باوجود حضرت میال صاحت آمے براھے اور نمنا بررگ ہے فرمانا کہ حضرت ا جازت ہو تو آج تمازی پڑھ وول انھول نے اچازت وے وکی اور حضرت میں صاحب نے نماز استیقاء پردھادی۔

میرے والد ماجد رحمت اللہ عید بھی اس واقع کے راوی ہیں ا فرد تے تھے کہ جمیل ہزا آجی ہو آک آن میال صاحب نے ہوا جمیب کام کیا کہ اپنی عادت اور معمول کے ظاف خود ورخوا مین کر کے نماز پڑھائی حضرت میان صاحب صاحب کشف و کر امات ہزرگ تھے جب نماز پڑھائر وائیں جانے گئے تو جم بھی ساتھ ہو گئے احضرت میاں صاحب کا آمر ورا فاصلے پر تھا اجب راستے میں کوئی اور ماتھ نہ رہاتو ہی نے ہے تکلفی ہیں ہو چھا کہ حضرت یہ کیا قصد تھا؟ حضرت نے قربایا کہ جم آیک بات تھی انے جمعر خاصوش ہو گئے 'جب تھوڈی دور اور آھے بیطے تو میں نے بھر ہو جھ لیا کہ حضرت احصد کیا تھا؟ بتا کی توسی ایس وفقت فرمایا کہ بات دراصل ہے تھی کہ بارش تو ہوئی شیں ہے 'لیکن شہر کے پچھ اوگ ان ہزرگ اور عالم کے خلاف جی ان کو ہر ابھلا کہتے ہیں 'ان کی طرف ہے بد گمائی میں جٹلا ہیں ' میں نے سوچا کہ تھی دن تک نماز استہقاء پر معانے کے باہ جود جب بادش شیں ہوگ تو کا نفین کو ہے کئے کا موقع مل جابیگا کہ چو تکہ انھوں نے نماز استہقاء پڑھائی ہے 'اسلے ان کی تو ست کی وجہ ہے بارش شیس ہوئی ' اور ان کو طعمہ ویں گے ۔ اور گالیاں ویں گے ۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک دن میں بھی نماز چھادوں ' تاکہ جب مخالفین کی طرف سے تناورگ کو کا میال وی جائیں۔ قوان کے ساتھ گالیاں کھانے میں میں بھی شرکے جو ھاؤیں۔

> اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا با جرير المجامع

آج جن پروٹول کے ہم ام لیوائیں ایرائیں عظیم ستیاں تھیں اجومتجت سیت شریعت کے تمام ادکام پر عمل کر کے اس مقام تک سنجیں میں اس لیے متحب پر عمل کرنا معمولی چز نمیں۔

# حضور ﷺ کے چار فراکض

یادر تھیے افری تعلیم کھی کافی حمیں ، وفی ' سنور قدس مٹھنے صرف معلم نہیں تھے۔ بعد مربی بینی تربیت کرنے والے بھی تھے ' قرآن کریم سے آپ کے بیاد فرونکش منصی میان فرمائے ہیں :

﴿ يُتَلُّوا عَلَيْهِمُ آلِتِهِ وَ يُزَكِّينِهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمْ

المکتاب و المحکمة کھی میں قرون کے بر ۱۹۳۰ " پڑھٹا ہے ان پر آپتیں اسکی اور پاکسے کر تا ہے انکو ( لیخن شرک و فیرہ سے ) اور سکھلا تا ہے ان کو کتاب ادرکام کیاہے "

پہلا فرض قرآن شریف پڑھ کر ساتا اجس میں قرآن کر بھے کے الفاظ کی تعلیم ہوئی۔ اس بل معانی قرآن کر بھے کے الفاظ ا کی تعلیم ہوئی۔ اس بل معانی قرآن کی تعلیم داخل نہیں۔ دوسر افرض ہے اعمال د اخلاق کا تزکیہ میں بعد تربیت ہے اور پھر تیسر افرض ہے قرآن کر بھے کے معانی کو ایسے خاتی ہے کہ معانی اور ایسے خاتی ہے معانی الحداث کی تعلیم دیا۔ اور ایسکے خاتی کی تعلیم دینا۔ اور چو تھافرض ہے تھست یعنی سند کی تعلیم دینا۔ یہاں قرآن میکیم نے تزکد یعنی تربیت کو دوسرے نہر پر ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تربیت کو قرآن دست کے معانی کی تعلیم پر ایمیت عاصل ہے تربیت کا ذکر ان دونوں چڑوں پر مقدم کیا۔

# د ار العنوم بھی ' دار التربیت بھی

دارالعنوم علوم کا کھر توہے ہی الکین اسکے فرائنس منصی بیں واخل ہے کہ ہیدوارالترویت بھی ہو۔ جو مدرسہ دارالعلوم ہو "ادروارالترویت نہ ہو میرے نزدیک وہ مدرسہ دارالعلوم کملانے کے بھی قابل منیں "اس لیے کہ امیا علم جو انسان کے اندر تقوی پیدائہ کرے "التہ کا خوف دل بیں پیدائہ کرے " ادرائنل داخلاق کی اصلاح کی فکر پیدائہ کرے "ابیاعلم تو شیطان کا علم ہے اعلم ک اندر شیطان کسی ہے کم شیں ہے ؟ آیج بھی بے شار میروی اور میسائی ہیں اجن کو ہز اردل احادیث یاد ہیں' ادرا سلا کی علوم میں ماہر ہیں۔ لیکن ' ممان ہے۔ بحروم بین البذایاد رکیجے نراعلم تہمی کانی شیں او تارا بھے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ و في مداد م ميں بيننے هئيہ جيں ' ڪے طالب علانہ قر نفش ميں جس طرح په بات واخل ہے کہ وہ تعلیم کے اندر محنت اور کو شش کریں راورات کہ وی ہدایات کی پیروی کرنالازم متجعیں ای طرح تربیت کے ہریپنویں بھی بوری کو مشش کرہ۔ وراسینے ہور حول اور دساتہ و کی جرایات کے مطابق اسینے اخلاق ور ست کر ماتھی ان یر لازم ہے ' اور تربیت بادیار کو شش کے بغیر حاصل حمیں ہو سکتی مثلا کوئی غلط عادت پڑی جو فی ہے اب آپ نے من لیاکہ مید عادت مری ہے انگروہ عادت اس دنت تک نمیں مجھوٹے گی ' جب تک اسکو مجھوڑ نے کی کوشش نمیں کرو تھے ' اوراک کو شش کا نام مجابرہ ہے 'اور مجاہر؛ کے ذریعہ نئس کی اسلاح ہوتی ہے ' اورجب آب بزرگوں کی ہدایات کے مطابق مجاہد وکریں مے توا نشاہ اند پھر آب کے عقائد 'آپ کی عبادات 'آپ کے معامات 'آپ کی معاشرت اور آپ کے اشاق سب مین منت کے مطابق ہوتے بطے جائیں ہے۔

# دین کے پائٹی شعبے

بھنل لوٹول نے دینداری کو صرف عبادات میں منصر سمجھ ر کھاہے ' چنانچہ کینتے ہیں کہ فلال مختص بزاد بندار ہے ' اس لیے کہ وہ تہجر بہت پڑ متا ہے۔ یا فلال مختص تلادت بہت کر تاہے ' <sub>ی</sub> فلال مختص تسینات بہت پڑ ھتا ے۔ بلا شہید تمام عبادات اپنی اپنی جگ پریوی عظیم عبادات ہیں النین دین ان میں تخصر خیں اس لیے کہ دین پائن چیزوں کے جموعے کانام ہے۔ خبر ایک مقائد " خبر دو او عیت اس سلے کہ دین پائن چیزوں کے جموعے کانام ہے۔ خبر ایک اور شجارت و معیشت خبر چاد استا شہت اسما شرت کے معتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دو کر زندگی گزارتا اخبر پائن اطاق ان تمام شعبوں میں شریعہ کے ادکام پر عمل کر نادین ہے اور اس کے پر خلاف عمل کر نامید دی ہے افران کے بر خلاف عمل کر نامید دی ہے افران ہے تھی صرف نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پر خلاف عمل کر نامید دی ہے افران ہی تر عبد اس تحقی صرف نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بر خلاف شیس ایسے خص کو ہم عبد دی تجارت اور میں شریعت کے مطابق شیس ایسے خص کو ہم عبد دیسے تجارت اور می شریعت ایسے اس سے سی میں سیسے خص کی یہ دیست کے مطابق شیس ایسے خص کی در دینداد ہے اس میں شعبول ہر عمل کر تا ہوں سیسے شیس کی بادے میں سے سمجھناک یہ دینداد ہے اس میں سیسے نامید دینداد ہے اس میں شعبول ہر عمل کر تا ہوں

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافرہائے 'اور فرائفل کے ساتھ سنتوں اور مستحبات پر بھی عمل کی توفیق عطافرہائے اور ہم سب کو راہ سنتھم پر قائم رکھے 'اور ہمارے سب کاموں کو آسان فرہائے۔(آجین)

﴿وَاحِر دَعُوانا أَنِ الحما للَّهِ رَبِّ العلمين﴾



﴿ جمله حقوق محفوظ بین ﴾

ہ مجملہ حقوق حقوظ ہیں ہ موشوع چھور جھوت

تقرم معنی می معنوت مواد نامغتی محدر فیع مثانی د کلا منبط د تر تیب محمد تا محمد مثل فی ( فاصل جاسد دو انعلوم کردی )

مقام درسته البنات جامعه دار العلوم كرا في

بابتهم : مراغم الرف

## يج اور جھوٹ

يستم الله الراخمن الراجيم

معززخوا تمن وحضرات!

السلام لليحمور حمة القدوبر كابته

علامہ نووی جو کہ عظیم الثان محدث تھے، انکی آیک کرب" ریاض الصالحین "ہوی مشہورہے جس ہی احادیث سے پہلے قر آئی آیات عنوان کے تحت و کر کی حمی ہیں۔ اس کتاب کا جو باب ہم آئ شروع کر رہے جی وہ "باب العمد ق"ہے مینی سچائی کا باب۔ اس ملسلے میں قرآن کر بم کی ہی آ بہت یسال وکر کی عنی ہے۔

> "يَا ۚ أَ يُّهَا الَّذِينَ أَ مَنُوالتَّقُواللَّهُ وَكُوْلُوا مَعَ الصَّلَاقِينَ " (﴿﴿﴿اللَّهُ اللَّهِ اللّ الصَّلَاقِينَ " (﴿﴿اللَّهُ اللَّهِ ال

#### ''الے ایمان والوا اللہ ہے ڈرواور سے ٹو ٹول کے سماتھ ر ہو۔''

## قرآن كريم كاليك خاص انداز

قرآن کریم کادیک خاص اندازے کہ قرآن جب و ٹی ایبا تھم ہتاتا ہے جو بطاہر مشکل نظر آتا ہے توان کو آسان کرنے کا طریقنہ بھی شکھا ویتا ہے۔ اور کوئی ایب تھم دے دیناہے جس سے پسفاعکم آسائن ہو جاتا ہے۔ خاص طورے ایسے ماحول میں جس ہے ہم لوگ گزررے ہیں جو فیق و فجور میں ڈوماہوا ے۔ تُھر ہے ہیں ہوں تونا محرم پر نظریں بیز تی ہیں اور گھر تیں ہوں تو کانے ہوئے کی آوازین کافول شده آقی مین به جس کی دجه سنندول انگی طرف سنوید، هو جاتا ہے ، تجارت اور کاروبار میں لین وین کے معالمے میں برے سے ناجائز طریقے جل رے ہیں۔ بوگول کو محفظو عمل احتیاط شعیل رہی کہ جاری زبان سے نگلتے والی بات ج تزب یانا جائز ؟ بھی نیبت ہو جائی ہے تو بھی بہتان وغیر و۔ فرضیک انسان مج ے شام تک گزاہوں بیں ذوار ہتا ہے۔ اور ان سب ہے اپنے آپکو بیائے۔ رکھن آسن میں ہے۔ یہ زندگی بل صراط کی طرح ہے کہ جس میں صراط متنقم پراس طرح سے چانا کہ گزاوند جمکھوں ہے ہواور نداعضاء وجوارح سے بہت مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے س کو آسان کرنے کا حریقہ بھی بنادیا کہ تم ہے او کوپ ک س تھے رہو۔ اگر تم ان کے ساتھے رہو گے تور فیۃ و فیڈ تحوارے اندر تقوی مداہرہ جائے گاورخود تھمارا ول گناہوں سے نفرت کرنے گئے گا اوروہ س حرح کہ شروخ میں تو گناہوں ہے گھبر ایت ہو گئی چھرومشت ہونے لگے گئی حتی کہ ۔ نفر مند پہیا ہوجائے گی تو بیچے لوگول کی سجت سند یہ تقیبے لورم کنند ماصل جو ئی۔ کر البان کے اندر پر فند زفتہ تقومی پیدا ہو گیا۔

# سچائی کی اہمیت

س آیت ہے جہاں تقویٰ کی فرضت معلوم ہوری ہے ہیں القویٰ کی فرضت معلوم ہوری ہے ہیں سے بھی اللہ بیا کہ الدر سچائی کی مضت ہو گی اس محتص کے الدر سچائی کی مضت ہو گی اس کی صحبت میں رہنے والوں کے الدر تقویٰ پیدا ہوگا اور ہے لوگوں ہے مراو دولوں ہیں جو زبان ، عقیدے اور عمل تنویسا کے الدر ہے ہون ای ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف کما ہے باحد لیے ہے یاد عقد من لینے ہے اگر چہ فائدو ہو تا ہے گئے ہے بات والوں کی مصبحہ میں دہے گا۔ ہو مل یہ کی مصبحہ میں دہے گا۔ ہو مل یہ کی حصول تقویٰ کے ملے نتھیوں کے ساتھ درمان ضروری ہے۔

## تعجت کے اثرات ہوتے ہیں

وریہ انسانی فضرت ہے کہ انسان جس و حول بیل و ہتا ہے۔ اور جمن لو کوں کی صحیدیں بیں اس کے او قائد گزرتے ہیں اس کے انٹرات اس صخص کے عمال واخلاق اور کر واز پر ااز می پزشتے ہیں حتی کہ انسان کے اعمال اور پیٹنے کے اٹراٹ بھی انسان پر پزشتے ہیں امود یٹ سے معلوم ہو تا ہے کہ ڈائے ا بھیض اور خصوصاً ونٹ پالنے والے لوگول کے مزین میں مختی پیدا ہو جائے گی اگر وو قرآن و سنت کے ہتائے ہو کے علاج کو استعمال نہ کریں قوان کے دل میں مختی 

## صحبت سے کیامراد ہے؟

تعجبت سے مراہ ساتھ رہنا ہے۔ اور معجبت کا بھی بہت اثر ہو تا ے جیسا کہ اُر اُو میں مثل مضور ہے کہ خریوزے کو دکھے کرخریوزورنگ پکڑتا ہے کہ جب ایک ٹربوزہ بیلا ہو جاتا ہے تو دوسرے بھی پینے ہو ہاشروع :و حاتے ہیں ليكن بعش نوگ يه سجيحته بين كه جم ها قل مانغ لور تعليم يافته بين هم انجين بات كو ر کیے کرای کواپنا کیں گئے الوگول کے الڑات نہیں قبی کے توسمجھ کیے کہ یہ ایک ابیاد عوکہ ہے کہ جوانسان کی موبع کے مطابق مجھی پورانسیں ،و تا اورانسان ماحول ے متاثر ہوئے بغیر نمیں رہتا خواہ اراد خامویا فیر ارادے کے۔ چنانچہ اُل فاسق غاجر کی صحبت الفتیار کرے گا توبیہ نسق و فجوراس سے اندر بھی آجائے گا دراً کر پہلے جموت بولنے كاءدت تتى بمرع لوكون كى محبت بال يفيخ لكا تورفتار فدا كے جموت میں کی آجائے گی۔معلوم ہواکہ ایک تو حصول تقوی فرض ہے ،دوسرے ید که حصول تغوی کے لیے سیچے لو کول کی صحبت ضروری ہے اور تیسر کیات پر کہ اس سے صدق کی اہمیت واضح ہو گئے۔ کہ یہ الی عظیم الشان صغت ہے جو انسان کو

### منتشا اور چیٹوا اوراس کے ساتھ رہنے وہ وں کو متلی مادیتی ہے۔

### أَمُرانسان جھوٹا ہو تو؟

اور یہ صدق ایک لین صفیت ہے کہ انسان آگراس پر مجمعائے توہیت ی مرا کیال و ہے دی چھوٹ جاتی ہیں اور سے آوی پرلوگ عماد کرتے ہیں،مظاف مجمونے مختص کے کہ اس پر فوگ انتہ و ضیں کرتے مٹی کہ س کی فشم کا اعتبار بھی مشکل سے ہوتا ہے اور بچے آدی کو نتم کھانے کی عفر درت ہی نہیں ہوتی۔ اور جھوٹ نیک عادیت ہے جوانسان کی زبان کو الکل خراب کر ویق ہے۔ مثلا آپ نے کی سے ہو جماک آن کیا تاری ہے ؟اس نے کد دیا کہ آج اللّٰ کی کمل تاری نے ہے! تو آگرہتائے والد مختص نیباہے کہ جس کو معلوم ہی میس کہ وہ سیح کمہ ر ہاہے یا ضط ؟ تو ہو جھنے والے کو بھی اطمینات نسیں ہو سکتا اور اگر ایسا آو می کسی میں۔ ملازم ہے قودواسے مالک وراضر کے لیے بالک وکار ہے۔ اس ہے کہ گر پیاس کی زبان لا ہے مُر جمونی۔ تو یہ ایسے ہی ہوا ہیے ایک مُرنکا اُدی ہو تاہے ۔ ایک آدمی کو جھوٹ ہل کر خیال ہواکہ اس نے جھوٹ کھاہے اس نے کر دیاک میں نے يملے جموت کما تقاہ اب بچ کمہ رہاہوں تو متنے دائے کواطبینان نسیں ہو تا کہ اس نے پہلے بچ کما تھ والب؟ تولید الی عملریاک عادت ہے جو انسان کی فقررو قیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک آدمی تمی و فتریا دارے میں دیائتداری اور سچائی کے ساتھ کام کر تاہو توجب اس کاافسر انکے عمدے میں ترقی ویتاہے س کی ویہ میرف اسک سچائی کی دجہ سے کاروبارہ غیر ، میں ترتی کا ہو ناہے۔ آثر انسان جھوٹا ہو تو اس کو کون

#### تر تی دے کا ا

### مذاق میں بھی جھوٹ نہ یولیں

# تجربہ کرئے دیکھ کیجے

خود نیر اینا تجربہ ہے کہ الحمد دنتہ میرے اوستے ، بوتی اور خواسے انواسیاں (الفدان کو خوش رکے ) ہمار ق بات پر اعتباد کرتے ہیں کہ جب ہم انگو کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد دوز کھوائیں سے تودو ضد میں کرتے اب جمولے سے دولے کی دجہ سے ان کو عشاء کا دائت معلوم شین اس لیے بہب مغرب کا وفت آتا ہے قوبو چیتے ہیں کہ مشاہ کاد تت ہو گیا ؟ جب ہم کتے ہیں ایمی قمیں! تو دہ ضد شیم کرتے کیونکہ ان کا معلوم ہے کہ جب ہم نے الن سے دعدہ کر لیاہے تو اس کو ضرور پوراکر ہیں ہے۔ چنانچہ الحمد ہذہ ہم بھی دعدہ کے خلاف شیم کرتے اورائی بات کی تاکید ہیں نے اپنے گھر دانوں کو بھی کرر کئی ہے کہ چول سے بھی وید و فذائی نہ کرد ورنہ تمحار ااعتاد ان پرسے شتم ہو جائے گا۔ جس کی وجہ سے دہ ہر دفت تم پر مسلط رہیں گے اور دو وحوکر ذندگی کو مصیب سے جاد ہیں ہے جبکہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت ہے ہے کہ انسان کو خوشیاں ، چین اور سکون نصیب ہوئ ہے۔

# یہ بیوں کی حق تلفی ہے

آگر چوں کواپے بال باپ کی نبان پر اعماد میں ہوگا تو وہ کس کی نبان پر احتی کریں ہے الیہ تو بھوں کی حق تلفی ہے اور اس سے ہوگا تو وہ سے کہ جب وہ اپنے ماحول میں پرورش یا کی ہے تو خود ہیں جھوٹے بھی ہے اور دعوہ خلاقی کے عادی ہوجا کیں ہے۔ جھوٹ کی خاص بات بیہ ہے کہ جموہ انسان اس خوش فئی میں ہو تاہے کہ لوگ اس کے جھوٹ اور دھوکے میں آج کی ہے ۔ یاد رکھیے اکہ جس طرح سے آدمی کی سچائی شیس چھی اس طرح جھوٹے آدمی کا جھوٹ بھی میں چھیتا اور جھوٹے آدمی کو بسعہ شر مندگی اشال پرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک سے کی عادت ہے جس کو انسان اگر اینائے تو بہت سادی

### جھوٹ ئی انتنا کروی

الك نواب صاحب كيس بهت إخّع تقد اليك مرتبراي معد جول سے محنے ملے کہ ایک ون میں جنگل میں جارہاتھ تو میں نے سامنے کی سورک رہالیس فٹ لمحے الاوھے کودیکھاجس نے ساری سوک کو گھیر ر کھا تھا۔ تو ی شرین میں ہے کچی لوگ کھٹکار نے اور کچھ شنے بھکے ،اس پر انحول نے کما کہ جب جن اس کے قریب میا توود بیٹیس ف کا تھ تو چر کھونوگ کھکارے واس پر انموں نے کیا کہ جب میں مزیز قریب ہوا تو معلوم ،واکہ دو تمیں فٹ کانے ، پیمر کچھ اوگوں کے مُفکارنے پروہ کھنے گئے کہ ش نے اس کو ناپنے کا سوچا لووہ ہیں نت کا ٹکا ایک دو آدمی مجر بھی مسکراتے ہی رہے توانھوں نے کما کہ اب مسکرانے ہے آپھے نہیں ہو سکتاب توشی اس کوہ ہے چکا۔ عاصل ہے کہ جمعوث مجھی نہ مجھی ظاہر ہو عى جانا بـ - اورجب أيك مرتبه ظاهر موجائ قواعمًا: فتم موجانا بـ - خود مير: ا بناسعمول میں ہے کہ جب کوئی میرے سامنے جموعت الآلے تواس پریر سول میر ا القاد ختم ہو بیاتا ہے تور جھوٹ پر بچھے انتانعہ آتا ہے ، جتنا کی غلطی پر بھی نسیں آتا ، اس سے بیں نے سے ساتھیوں سے کسار کیا ہے کہ اگر خلطی ہوجائے قواقرار كراوكيونكه اس يربهونے والى نارائنتنى توختم بوجائے گى كيكن جموت ايك نا قابل ہر داشت جرم ہے جسکی دید ہے میں ہر سون تک تم ہے کوئی کام شیں لون گااس لیے کہ بچھے تمھاری بات پرا متاوی نہیں ربلہ

### ایک نواب صاحب تھے

نوانوں میں یہ عادت کچھ زیادہ ہی ہوتی سے تواہیے ہی ایک نواب صاحب جھے جواتی مجنس بین جھوٹ ہولئے اور شیخیاں بھھارتے تھے اورا یک و کل کوایتے ہاں ملاز مرکھا ہوا تھا۔ جو نگہ و کیلوں کی تو عادیت ہی جھوٹ کو تھا، تا ے ای لیے انانواب صاحب نے اس وکیل سے کدر کھا تھا کہ اگر اس کوئی اليمي بھوتي بات كمه دوں جس ير لوگ اعتاد نه كريں تو تم اس كى كو ئي ايمي جو مِل اور توجیہ کر دیناکہ جس ہے ہوگ مطمئن ہو جائیں تووکین صاحب تادیلات کے کام پر گلے دہے۔ایک مرتبہ نواب صاحب نے تو کمال بن کر دیا ہ کئے گئے کہ ا کیک مر جد جھے شکار کا نقاق ہوا تھے ایک ہران لفلر آیا، اس پر جو میں نے گوئی جلا کُ تو وہ اسکے گھر میں سے ہو کر منہ سے یار ہو گئی۔ حاضرین ایکدو مرے کودیکھ کر مشکرانے گلے تو نواب معاجب کو بھی احباس ہوا کہ بین نے بیت ہی زمادہ جھوٹ یول دیاہے لیڈ اٹھوں تے فہزا اینے و کئی ہے ایٹاروں کے ڈر لیے مدو طلب کی تووکیل صاحب نے الایل کرتے ہوئے کما کہ جس وقت حضور نے ہر ان پر فائر کیا تواس وقت وہ ہران ایے تھر سے مند کو تھجار ہاتھا تو تھر کو ملک کروہ منہ ہے یار ہو گئی۔ یہ بینتے ہی تواب صاحب کی حال میں جات آئی۔ کیکن رات کو و کیل صاحب مواب صاحب کے اس استعنی ہے کر مینی مے اور کئے مگے کہ جنب عالی الب تک توکام چل رہا تھالیکن اب آپ اتنی تر تی کر گئے جس کہ یہ کام ميرے بس سنديا ۾ جو گيا ہے لند بھي معذور جو سا۔

## كام بجحه توتمنا يجه

عاصل ہے کہ جو انہ ہے کہ اور انہ ہے چھوٹے واکول کی تمن او تی ہے کہ اوالی ان پراہماہ کریں ہوا تک جھوٹے محتمل پر کو گیا احماد میں کرانا ہے لیکن اگر آ بکی عادت بڑا و لئے کی ہے۔ اور آپ پر جو الغرب اس کو ایکین او کہ جاہبے و تیاا حرات و عراہ و بالٹ یہ محتمل جھوٹ میں بول سکا تو وہ آ بھی بات پر جمر ومد کرے گا اور ای وجہ سے اماری د فیوی زندگی بھی آمران او جائے گی ۔ یہ بھی و کیھنے میں آیا ہے کہ جب کی ہے او کی آوی ملے آت ہے تو ہے کہ کمیج جی کر دیکھو اکول ہے جہب جو آ کرمتا تا ہے قود کمہ دیتے ہیں کہ ان سے انہ ووکہ افکار کے میں جی اس تو بھر اندان کی کو مند د کھانے کے قابل میں رہتا تو یہ ایک خوفاک مادت ہے او اندان کی کو مند د کھانے کے قابل میں رہتا تو یہ ایک خوفاک مادت ہے او اندان کی کو مند د کھانے کے قابل میں

# *ئے کے سامنے بھی جھوٹ نہ*ولو

'' مخترت مطالع کے زیات میں ایک فہ تون نے اپ ہے کوہالیا یکن وہ ا نہ آیا تواس مورت نے اپنی ملمی اند کر کے کہا کہ آو سمیمیں مجورویں کے تو مجور کے لا کی بیں جد آسیا، اس پر سخت سے مختف نے فرمایا کہ ملمی کھوں کرو کھاؤ ''مجور ہے بھی کہ ملیں!' ملمی کھول کرہ کیتے پر معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں 'مجور تھی تو آنخشرت منتے گئے نے فروا کہ تم جھوٹ و عدد کر کے بیاد کوہاری ورلند ہے کیسا تھ مجھی جموعاد عدونہ کرنا ۔ حاصل یہ ہوائکہ سچائی الی مظیم الثال چیز بے کہ فاعق و فاجر انسان کو بھی مثنی بناوی ہے ۔ ادر یہ صفت سیکھنے اور حاصل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور سچائی عصافر مائیں۔

# سپائی نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے

حضرت عمداللدين مسعودًا ہے روايت ہے كہ أبي كريم ميلينية نے ارشاد فريايا .

"ان الصدق يهدى التي البروات البر ...

يهدى الى النجنة ''(ورق سلم)

" كى سچائى انبان كو ئىكى اور نىگى جنت كاراستەد كھائى ہے۔ "

معلوم ہو آگ ہي آئي عظيم الشان چنے ہے كہ جب انسان اس كو اختيار كر ليتا ہے تو ؟ كاله تيكيوں كی طرف را قب ہو جاتا ہے۔ اور آو كي تگا ہو نباز بتا ہے بسان تك كه الله ك تزويك صديق نكو ديا جاتا ہے۔ اور جموت انسان كی را بنسائی جُور كی طرف كرتا ہے اور فجور و گناہ ، جنم اور آگ كی طرف را بنسائی كرتے جي راور جمونا آدى جموت و لكريت ہے بسان تك كہ اللہ ك نزويك اس كا نام كذاہ لكو ديا جاتا ہے۔ اور ايك حديث جي ہے كہ سيائی جو تي خيا ہے قوى كے ول كو احمينان ہوتا ہے اور جموت ہے ہے اطمينانی ہوتی ہے۔ تج بہ كر

## وسائل کے باوجو داعثاد کیوں شیں ؟

آ مخضرت ﷺ نے ارشاد فرہا کہ اگر بائع (مینے والا ) اور مشتری (خریدار) دو کام کر لیم کیک تو جھوے نہ یو ٹیم اور گول مول بات نہ کر س روس ہے یہ کہ اس چیز کے اندر کوئی عیب ہو توبیان کر وے تو انور نا انہ ما میں بیعہدائیں ان کے اس سودے کے اندر اللہ تقائی برکت بیدا فرہ و بے ہیں۔ اوراً کروہ جھوٹ ہولتے ہیں یا عیب کو میان شمیں کرتے توان کے اس معامعے ہے يركت كوفتهم وياجاتات اوراك بلندكا تجريه يوداعهم املام كرربايي جارب ياس يورے ملک بين اسباب مصنعتيں، بيد اوارين، معدني بيد اوارين، كارخانے، تجادت اوروسا کی تمام چزیں ہے حدو حساب میں لیکن جاری قومی تجارت میں مر کت منس نیز بماری تجارت بیت ہے بیت ہوتی جارت ہے ، جاری معنوعات یر کوئی اعتود نمیں کیا جاتا اور دوسر ہے ممالک کے 'وگ ہم ہے تحارت کرنے کو تار شیں۔ بال کافرول کے ملکوں ہے تھارت کر لیتے ہیں کیو تک ان کواعزہ ہے کہ مداوگ جھوٹ نمیں یولیں مے یہ

# ہندو بھی مسلمانوں پر تعجب کرتے تھے

یجھے یو ہے کہ جب ہم ہندہ ستان میں وہورہ کے علاقے میں رہنے تھے (جب ہم پاکستان آئے تھے تواس دفت میری عمر کیارویا ہارہ سال کی ہوگی) تو وہال ہندہ دک کی اتن ہی تعداد تھی جننی مسلمانوں کی تھی اور پوری ہیستے وہ حصول میں تقسیم متی۔ آیک جصے میں ہندو اور دوسر ے جصے جی سلمان ار جے سے۔ ایک بازار کے اندرا کمڑ ودکائیں تو ہندوؤں کی تحییں لیکن بڑھ سلمانوں کی تحییں لیکن بڑھ سلمانوں کابازار تھا جسکو اسلامی بازار کہتے ہیں۔ تو جس بازار میں مشتر کہ ددکائیں تھیں اس میں ہمیں بھی جانا پڑتا تھا تو ہم ہے ہنتے تھے کہ اگر کوئی سلمان جھو نہ لور بتا تو آئیک ہندو کہتا کہ توبہ توبہ برام رام تو مسلمان ہو کر جھوٹ بول براہے، کرتے تھے کہ یہ سلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، اب آب خود تن اسلام بیسا عظیم اب آب کے دور تن اسلام بیسا عظیم اب آب کے دور تن عشل سے فیصلہ کر کے بتا کیں کہ آیک طرف اسلام بیسا عظیم ابنان تہ ہمیہ ہے اور دو سری طرف اس کے بیروکار ہیں۔

# مغربی ممالک نے ہماری تجارت کا طریقہ اپٹاکر ترتی کی ہے

جنوفی افریقہ میں میراایک بہت مای سیول کی دوکان پر جانا بوا (جو گھزی لور عرای و قیرہ میں الے جاتے ہیں) ایک پیکٹ کے اندر جارتال شے اور اس پر قیت بھی تکھی ہو کی تھی تؤجو میرے دوست تھے، میں نے ان سے کاکد الناہیں جو سب سے ذیاد وہا ئیرار ہووہ قرید لوجا ہے ذیادہ قیت تی کے بول۔ تودہ ایک پیکٹ و کھاکر کئے بھی کہ سے ذیادہ ہائیوار ہے! میں نے ان سے پر چھاکہ آپ کو کیے معلوم ہواکہ سے ذیاد مہائیدارہ ہائیاآپ نے اس کا تجربہ کیا ہے؟ تودہ کئے بھی کہ قمیں ابلند بات سے ہے کہ کمپنی والے نے اس پر لکھ د کھا ہے کہ سے ذیادہ ہائیدارے اس لیے سے ذیادہ ہائیدارے بوروہ شخص بالکل مطمئن و کھائی دے رہا قال لیکن آگر آپ ہائینان کے کسی شہر میں جاکر کی دوکا ندارے یہ چھوں کہ کو فیا زیادہ پائیدار ہے ؟ اس کے کئے کے باوجود آبھ اس کی دے پر اعتبار میں ہو گا۔ وجہ اس کی یک ہے کہ جمیل معلوم ہے کہ یمال جموٹ کارواج ہے اوروہ لوگ کافر ہیں لیکن جموٹ تمیں یوستے اس ہے کہ ان کو تجارت کرتی آتی ہے اور ہم اوگ تجارت کر ابھی بھول گئے۔

## تجارت کاسب سے پیلااصول سجائی ہے

اشمیں معلوم ہے کہ تجارت کا پہلااصول سیانی ہے۔ جمعوثے ووکا ندار پر گاکب مجمعی اعماد شعب کر تاجاہے ووقتہیں تھائے یاآن لیک جائے اس لیے کہ گاکب تو تاجر کی سیائی ویکئے ہے۔

 میں می وہ کا تیکن یہ نمیں سوچنے کہ جموئے آدی کو ملاز مت کیے ہے ؟ کون اس کو ملازم رکھ گااور کون اس سے تجارت کرے گا؟ کیو نکہ اس تفض نے تو خود می اینے پاؤں پر کلیاڑی مارر کمی ہے۔ خذا حمد کر لیجیے کہ کمی بھی صورت میں جموٹ حیس ہولیں سے اور کمی کے سامنے نمیں ہویس سمے اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو فورا تو ہے کرلیں۔

### سے نجات کاؤر بعہ ہے اور جھوٹ ہلا کت کا

آنحضور على كارشادياك ٢

"الصدق يُنجى والكذب يهلك"

" مج نجات و يتاب اور جھوٹ ہاك كر "اب"

جس سے معلوم ہواک کے کی ایک خاصیت ہے کہ کے یا لئے بین نجات ہے اور جھوٹ یو لئے بین ہلاکت ہے۔ لینی اگر کوئی خض اپنے و قن مفاد کی خاطر جھوٹ یا لیاہے تو بطاہر و تنی طور پروہ یہ سجھتاہے کہ بین دھوکہ دے کر کامیاب ہو گیا ہوں، جبکہ ہے اس کا دھو کہ ہے ،دو خود اس جھوٹ کی دجہ سے مزید جھوٹ یو لے گاؤد ہلاکوں بیں پڑے گا۔

## جھوٹول ہرخد ای لعنت

خود الله تعالى كافرمان ب

"لعنه الله على الكذبين"

#### "جمونول يرغد أي امنت"

یہ جموت اید مسلک مرض ہے جوانقہ تعالی کی دحت ہے دور کر دیتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے "رحت سے دوری "کورد حت سے دوری ہوتا بہت خطر آک بات ہے۔ اس کو قرآن ٹیل فربایا گیا کہ جموت او لئے والوں پر فقدا کی احدٰت ہوتی ہے۔

اللہ جارک و افغائی ہمیں جموے کی بیمادی ہے محفوظ رکھے اور ہر ہر موقع پر چیجادے کی توفیق عطافرہ ہے ، آمین!

"و اخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين"



﴿ جِمله حقوق محفوظ بين ﴾

نو بعد کول کوک ہیں۔ موضوع نے توب ک مقیقت داہمیت

تقربي المنطرات مولانا مفتى محدر أيع مثاني مدخلا

خباده ترتیب کرد: تم اثر ن (فاخل باسد دارانطوم کردی) مقام : در شالینات بیاست و رانطوم کراین

يتبتران المحاجم ترف

### توبه کی حقیقت واہمیت

بحداة فطب مستوندا أما يحد

جم نے عامہ نووٹی کی مشہوراً لباب" ریاض الداحین اعجا کیا گیا۔ مات" مات التابہ" کے تام سے شروع کیاہے جس میں تو یہ طابیان ہے۔

''ویا آن جی ماہ سکہ پیٹ سے بیدا دوا ہے۔ اوریاد رنھیں! کہ توبہ

فرض اور داہب کادرجہ رکھتی ہے، جو مخض اپنے گنا ہوں ہے تو ہہ نہیں کرتا اوہ عملاءوں میں مزید غرق ہوتا چاہ تاہب سند اگر کو فی ہمی گنا دیو جائے تو فورا تو ہا کہ لیٹی چاہئے۔

## توبه کی حقیقت

ا توبه کی تین شرطیل بین :

ا۔ کی آدی کو مخناہ کرتے وقت توبہ کا خیال آبا تو فورائس کو چھوڑ دے ، مثلاثی۔ وی دکھے وہا تھا، اچانک توبہ کا خیال آبا تو فورائس کو چھوڑ دے اور وہاں ہے جٹ جائے ، یا مشکر تیج ہے کر رہا تھا تو خیال آئے پر فوراً اپنی زہان کور وک سلے اور اس کو چھوڑ دے ۔

اس گناه پراللہ کے سامنے شر مندگی ہو مادرول بیں ند ہمت پیداہو جائے۔
 آئند واس گناه کونہ کرنے کا عزم کرنے۔

جب یہ بینوں شرطیں پائی ممکیں توہ تو کال سمجی جائے تی اور جس مناہ ست تو یہ کی جاری ہے وہ مناه حدیث شریف اور قرآن محکم کے ارشاد کے مطابق ، انسان کے نامہ اعمال ہے منادیا جاتا ہے ، اور تو یہ کرنے والوا یہے موجاتا ہے کو یا کہ اس نے وہ کناہ کیائی کمیں تھا۔

اگر کوئی تصنم اینے سارے شمناہوں سے تو یہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مناوینے جائیں گےاوراگر کسی خاص کناہ سے تو یہ کی تو دہ خاص عمل ای اس کے بعد اعمال سے منایا جائے گا۔ ٹیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن تھیم میں تو

ادشاد سير

﴿ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ حَرَّةٍ حَبِراً يَرَهُ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّالَرَه ﴾ (اوون) مدنه المداه خوب سجوليس كه اگرده گناه و كهليا كيا تؤما تحديمن وه توبه تعى و كهائي جائب كى - جواس ممناه كومنائة والى بوكى ليتى اس و كهائة كى وجد استان بات كى طرف اشاره بوگاكداس كاكيا بوالمناه فتم بوچكا ہے۔ جيساكہ مديث شريف ش ہے۔

> ﴿ النائب من الذنب كمن لا ذنب له ﴾ " كر كناه سے توب كرنے والا اسے ہے كويا كداس نے كناه كياى ميں" (ورباد در بنى)

## حقوق کی دوشمیں اور اس سے تعلق توبہ کے احکام

یہ جو تفصیل ذکر کی گئی ہے اس صورت بیں ہے کہ جب مخناہ
حقوق اللہ سے متعلق ہول ، اور اگر وہ کمناہ حقوق العباد سے متعلق ہول تواس بیں
ایک اور شرخ بھی ہے کہ جس ریدے کو نفستان بینچاہے اس سے معافی استخد مثلاً
سمی کی غیبت اور چفل کر دہا تعاما کمی سے لڑ دہا تعاما کی پر شمت لگا دہا تھا تو پہلی تین
شر طول کے ساتھ ساتھ اس شرط کو بھی بچ داکر نا ہوگا کہ جس طریقے ہے ہمی ، و
اس سے معافی استخد ، اور صرف معافی انتخابی کافی حمیں بعد اس بات کا اعمینان

اس ہے اپنی ضرورت پوری کرئی، اس کے تعد اس کے ما تلنے کے باوجو دائی اس کے وہ پہنے ضیں ویت اس کے بعد آپ کو گناہ کا حساس ہوا عور توبہ کرئی جس کی وجہ ہے آپ نے افاد کرہ تو چھوڑ ویا لیکن ابھی پہنے اوا نہیں کئے تو یہ توبہ کا لل نہیں کیو تکہ اس کا حق اوا کر ناباقی ہے۔ اور اُٹر آپ کے پاس چیے نہیں جی تو تو تو تو تھے اس کے پاس چیے نہیں جی بی تو تو تھے جھے اس کے پاس چا کر اس کی خوشاند کریں کہ دیرے پاس چیے نہیں جی بی ہو تو تم جھے معالت دے ووا غرضیکہ جب تک حق والا معاقب نہیں کرے کا اور اس کے تاریخ والا معاقب نہیں ہو سکا۔

حاصل یہ ہواکہ آگر گناہ حقوق اللہ جب ہو تو ان تین شرخول پراللہ تعالیٰ اس کو معاف کر و ہے ہیں اور آگر گناہ حقوق العباد بھی ہو تو چراس کے کے چاد شرائط ہیں اور یہ معاملہ برانازک ہے۔ کیونک حقوق اللہ کے معاہمے بیں توبہ کر یکسان ہے مثلاً آپ نمازول کو قضاکر کے پڑھے دہ، جس کی وجہ سے گن ہ ہو تاربا توآپ جس وقت جاہیں تو یہ کر کے سار احساب صاف کرا کھتے ہیں اور آئدہ یہ آپ کا عمل ہے کہ اگر اس پر قائم دے تو تھیک ورنہ پھر توبہ کرتی پڑے گ

#### حقوق العباديين توبه مشكل ب

جب کہ حقوق انعباد میں توبہ کونا مشکل ہے، جب تک وہ معاقب نہ کرے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کسی کی غیبت کر رہے ہتھے پھر کپ کوائن کے ممتاہ ہونے کا خیال آیا کہ اس کی حق تلقی ہور ہی ہے تو آپ نے اس کو فورا چھوڑ بھی دیا ول میں تدامت بھی پیدا ہوگی اورا کندہ س ممتاہ کونہ کرنے کا عزم بھی کر ایر لیکن آن تمام کا مول کے باوجود جس کی فیسٹ کی گئی ہے اس سے معافی نے کہا ہے۔ اس سے معافی ان کی بار معافی بھی انٹی بڑے گی۔ اور آگرائے آپ نے معاف نہ کر وایا تو کھے معلوم خیس کہ وہ آخر سے معاسلے میں فرائے دلی سے کو آئے دلی سے کو آئی کا میں سے گاکھ کا کہ کہ ہر ایک کو اسٹے اعمال کا حساب دیتا ہے۔

# ايك شخص كاعبريناك انجام

حدیث شریف میں آت ہے کہ قیامت کے دنیا کیا ایسا مخص آسنے کا کہ جس نے و تاثیل بہت عماد تیں مشا نماز س دروزے مرقج ، ز کوق جہاد ، تعلیم و تعلم الوربات نیک کام کئے تھے۔ وہ محض اس بات پر بہت خوش ہو گاکہ میر ہے ہاں تو انتمال کے انبار کے انبار ہیں اس لئے جب وزن ہو گا تو **یں اس آزیائش میں کام**راب ءَ وَ حَاوَلَ كَالُورِ مِحْصِ جِنْتِهِ فِي مَائِمَ كَيْ الْيَمِنِ جِبِ الْمَالِ كُورُلِنَ بُونِے لِنَّكُم كَا لَوْ طرح طرن کے حقداد آئیں گے، مثلاً کونی آگر کے گاکہ اس نے دنیامیں میری نیبت کی تھی لنذا جھے اس کا حق و ٹوانیا جائے و کوئی کیے گا کہ اس نے جھے کالی د ک تھی لنذا مجھے اس کابد لہ دلوار جائے ، کوئی کے گاک اس نے مجھے ، حق بارا تھاللڈ ا مجھے اس کامد لیہ د نوالاحائے ، کو ٹی کے گاکہ اس نے مجھے ہر تسمت لگائی تھی نندا مجھے اس کا حن دلوایا جائے۔ غرضیکہ طرح طرح کے حقوق اس کے ذیبے ہوں تھے ، يُوكَمَدُ وَبِاسَانْصَافِ بِوكُاسَ لِيُعِيرِ حَقَدَارِ كُواسِ كَاحْنَ وَلَوَا إِجِلْكَ كُورَ جِنَانِجِهِ تَعْم گاکہ حقد اروں کے حق کے مطابق اس کی نئیبال ان میں تحقیم کروی حامیں، چنا تجہ اس کے اخال تقیم ہوتے رہیں تھے ، یہاں تک کہ محتم ہو جا کیں ہے ، اس
کے باوجود بھی حقد ادائے رہیں ہے مثلاً بہتم الارکسیں گی کہ اس نے میراٹ میں
عاد احق نہیں دیا تھا، باپ آکر کے گا کہ میرے اس بیٹے نے میری شان میں
حسانیاں کی تھیں ، وغیر ووغیر و اب اس کے نیک افعال تو نتم ہو چکے ہوں ہے
اس لئے تھم ہوگا کہ ان حقد ادوں کے محناہ اس کے نامہ افعال ہیں جع کردو، نتیجہ
یہ ہوگا کہ وہ تو تیکیوں کے انباد لایا تھا لیکن اب اس کے پاس ممناہ وں کے انباد رہ ا

غرض حقوق العباد میں کو تاہی کر باین کی خطر ناک بات ہے اس کی قوبہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جس حقداد کا حق مادا کمیا ہے اس سے معافیٰ مانجی جائے اور دو معاف کردے۔

# د نیا کی سخاوت آخرت میں نہیں چل سکتی

ش نے بید واقعہ اپنے ایک ہورگ ہے سناکہ قیامت کے دن ایک ایسا مخص آئےگا، جس کے ہاس ہمت سادی نیکیاں ہوں گی، جب اعمال کاو ذن ہوگا تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ایک ہلزے میں نیک اعمال ہوں کے اور دوسر ہے ہیں ممناہ وہ ن مے وادر دہاں کا قانون سے ہوگا کہ جس کے نیک اعمال کا ہلزا میمک جائےگا اس کی عشش ہو جائے گیا۔ جب اس شخص کے اعمال کا وزن ہوگا تو اس کے نیک اعمال کا ہلزا تحوز اسالو تھارہ جائے گالور ممناہوں کا ہلزا تحوز اسانی دی ہو جائے گا فریشتے کمیں مے کہ حسیس اس ایک نکل کی ضرورت ہے۔ اُگر تم **کمیں** ہے ایک نیکی لے آؤ تو شہارے نیک اعمال کا پلزا جبک جائے مجابور تسادی هندش ہو جائے گل۔ اب یہ محض پزاغوش ہوگا کہ صرف ایک ہی ٹیکی کا معاملہ ہے وریہ توہیت آسان ہے کسی بھی حافظ قرآن ہے مانگ لوں گا کہ اس نے د نامیں کنٹی مرتبہ قرآن یزه پژه کرهر هر حرف پروس دی نیکیان حاصل کی جون کی تووه ایک نیکی مجھے وے بی دے گا ، یا کسی دیندار آوی ہے مانگ لول گا ، انتزار شخص اسپیتروست کے یاں جا کراس ہے آ بک شکی کا سوال کرے گاوہ کیے گا کہ یہ سخادے و زمانی میں چلتی تھی، پہالیا نمیں میں علیٰ کیونکہ ہمیں بھی اپنا حساب دینا ہے واگر میرے مامہ اعمال میں ایک نیکی کی رو گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ بیانا مید ہو کر بھائی کے یا ک آئے گا دوہ بھی انکار کروے گا ، بھر یہ شخص استعاب کے ماس جائے گا کہ و زا یں میراسب سے زیادہ ہورولور تحکسار میرا بلیہ تھاس لنے دہ جھے ضروروے وے گالیکن باب ہی صاف افکار کروے می غرضیکہ سب انکار کر دیں ہے ،آخر میں دوانے مال کے یاس آئے گا کہ مال کی ذات البی ہے کہ اس کی مامنا جمعے جشم میں جلتے ہوئے ہر داشت سمیں کرے کی کیونک اس نے راتوں کو عاص ماگ کر اور مشقتیں جمیل مبیل کر جھے بالا تفالندادہ تو جھے ایک ٹیکی ضرور دے دے گی۔ اک سوج کی مناء ہر دہ مال سے در خواست کرے کا تو مال جواب دے گی کہ بیٹا او نیا میں جو بچھ میں دے سکتی تھی ،وہ میں دے چکی اور پیال تو بچھے خود اپنی جان کی فکر ہے کیو فکد اگر میرے نامد اممال میں ایک ٹیکی کی تکل آئی تو میں وہ کیے بوری كرول كُن ؟

## قیامت میں بھی تخی ہوں گئے

اب یہ شخص ہر طرف ہے ماہویں ہو جائے گا۔ایک آدی اس کو تنضا ہوا و کچے رہاوہ کا کہ بیازا پر بٹان ہے تووہ اس کوبلا کر اس سے بو جھے گا کہ بیھنے ! کیا بات ہے؟ تم اتنے ہر بیٹان کیول ہو ؟ وہ سادی بات بتائے گا تو وہ بیٹھا ہوا آدمی کھے كاك عجيببات بحبيس توصرف ايك يكى كاخرورت باور مير امعالله بيب کہ میرے یاں لیکی ہی صرف ایک ہے اور باقی سب محناہ میں، جب تمہاری اتنی نکیوں کے بادجوہ صرف ایک نکی کی کی وجہ سے عشش سیں ہور ہی تو میری اکیلی ٹیکی کمیاکرے گی ؟ ہُندا یہ بھی تم لے او تاکہ تسادے کامآ جائے اور تمہاری جات عشی ہو جائے۔ یہ فحض خوشی خوشی اس نیکی کولیے جاکرائیے نیک اعمال کے پلزے میں ڈالے گا جس کی وجہ ہے پلزاجیک جائے گالور اس کی محتص ہو جائے گی۔افلہ تھالیٰ کو توسب بچھ معلوم ہو گائیکن وہ فرشتوں اور مدون کو د کھانے کے لمنے لیے چھیں مے کہ تم یہ نیکی کمال ہے لائے ہو ؟وہ سمے گاک یااللہ! فلال مختص نے دی ہے ، اللہ تعالی فرمائیں مے کہ وہ توہوا تی آدی ہے ، ذراناس کوبلاؤ تو سی! جب دوآئے گا تواللہ تعالیٰ وس ہے ہو چمیں مے کہ تمہارے اندرائیکی مخادت کمال ے آگئی تم نے آج کے دن اپنی نیکی دے دی ؟ دہ کے گاکہ پاللہ! مجھے معلوم تفاکہ یہ اکیلی نکی میرے رکھ کام میں آئے گی اس لئے میں نے سویا کد میں اسے بھائی كودى دے دول تاكہ اس كے كام آجائے ؛ اللہ تعالی فرما كيں محے كه تو نے اسبے بھائی کا کام سایا ہے جا میں نے تیری بھی محش کردی چنائید اس کی بھی محش ہو حائے گی۔

#### اس بھر وسے میں ندر ہیں کہ آخرت میں معاف کروالیں گے

لیکن دیکھنے کی ہات ہے کہ ایک نیکی کی حشق میں طرح کی جاس کے اس بھر وے میں نہ رہیں کہ آخرت میں معاف کروالیں سے بعد جس طریقے ہے بھی ممکن ہو دنیاہی میں معاف کروالیں ، حتی کہ اگر اپنے سے چھوٹے کا حق غصب کیا ہے تواس ہے بھی معاف کروائیں ۔ خلاصہ ریک اگر اللہ کے حقوق سے متعلق کوئی محاد ہواہے تواس میں تمان شرطیں ہیں اوراگر بدون کے حقوق سے متعلق کوئی محاد ہواہے تواس میں چارشرطیں ہیں۔

### حقوق العبادي متعلق ايك خطرناك صورت

اب موال ہیہ ہے کہ بدول کے متوق سے متعلق کوئی گناہ ہوالور حقد او مر عمیاجو کہ بولی خطر ناک صورت ہے توال صورت میں معالیٰ کیے کروائی جائے؟ توالیک حد تک اس کا طریقہ ہے ہے کہ اگر وہ حق بال کا تھا مثلا اس کا آپ کے ذمیے کچھ قرض تھاجو آپ نے نہیں اوا کیا، یا کسی مخص نے کسی کے مال کی چوری کر ٹی اور مال واقا سر عمیا توجو نکہ سر جائے گی وجہ سے نہ اس سے سعاف کر والیا جا سمنا ہے اور نہ اسکو دیا جا سکتا ہے ، اس لئے اب اس کے وار تول کو ڈھو نڈو اور ان کو وہ مال وے دولوران کو بتاد و کہ تسارے فلال صورت کا انتقال ہو تمیا ہے ، اس کا میرے ذمی کچھ قرض تھادہ میں تم کو دے ربابول۔

## حقوق العباد میں ادائیگی یامعانی کے علاوہ کوئی چارہ سمیں

میرے ایک دوست ہیں جو کراچی ہیں ایک ہوے عدے پر دو چکے ہیں۔ بہب کر اس سے پہلے مختلف سر کاری عمدول پر بھی رو چکے تھے جہدہ بہت بناے عدے پر فائز ہو گئے توان کارٹا ایک دن تمائی ہیں جھ سے طا اور کھنے لگاکہ آپ فرالاجان کو سمجھا کی کہ جب تک وہ اس عمدے پر شیں تھے، اس وقت تک ان کے پاس تھے شیں آئے تھے تکن جب سے وہ اس عمدے پر آئے بیں اس وقت سے محفول کی لائن گئی ہوئی ہوئی ہو ہو ہما چاہتا ہوں کر ہے ہیں اور لاچان ان کو تحفہ ہی مجھ رہے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ ہے یاد شوت ؟ ہیں نے ان کو یہ سنلہ متایا کہ حد یہ شریف میں ہے ہو تحفہ عمدے کی

 ہے! اللہ تعالیٰ اس مخص کو جزائے خیر دے اور اس کے در جائید قرائے کہ اس کے در جائید قرائے کہ اس نے رینائز ہوئے کے بعد دو بیٹنے ان او کول کے گرول بیں جا کر وائیں کے اور اگر کسی تعدد کی چیز کو ترج کر لیا تعاقواس کی قیمت وائیں کی داور اگر صاحب حق کا انتقال ہو گیا تعاقواس کے دار اول کو ذھو نڈ وھو نڈ کر تھے وائیں کئے، چیائید اس طریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توب کی توقی عظافر مائی۔

عاصل ہے کہ مدول کے حقوق میں اوائیگی یا معافی کے عقاوہ اور کوئی چارہ کا معافی کے عقاوہ اور کوئی چارہ کار خیر اگروہ حق مال کانہ ہو اور صاحب حق مر جائے تواس کے وار تول سے دور توان کے معاف کروالیٹا چاہئے اور حقد ارکی مغفرت کی دعا بھی کرتارہے اور صدق و خیرات کرکے ایسال ٹواپ بھی کرے توان کی رحمت سے اسید ہے کہ انتظام الله ہوجائے گی۔

### أكر حقدار مرجائے تو؟

ای طرح کوئی اور کمناہ مثلاً غیب، چنفی، جموت و غیر وہ لا تھا اور جس مخص کے ساتھ ہے سلوک کیا گیاوہ مرگیا تو اب اس کے لئے صرف ایک ای داستہ ہے کہ اس کی مغفرت کی وعاکر تارہے اور اس کے وار ثوں و غیرہ کے ساتھ حسن سلوک کرے ، ایصال ثواب کرے اور یہ دعا بھی کرے کہ یااللہ! میں نے اس کی حق تلفی کی حقی، اب میں توبہ کر تا ہوں آپ بھی جھے معاف فرماو بیخے۔ اس طرح کمی کے والدین کا انتقال ہو کیا اور اب اس کو یہ خیال آو ہاہے کہ اس نے اپنے والدین کی بہت حق تلفیاں کی تھیں تو دواللہ سے دعا کرے کہ یاللہ ایس نے اپنے والدین کی بہت حل تلفی کی آپ بھی جھے موٹ فرماد تبجئے اور ان سے بھی معاف کروا کر اس کا اجرا پنے پاس سے عطافرماد تبجئے۔ تواللّٰہ کی رضت سے قومی امید ہے کہ انتفاء اللّٰہ اس گناہ ہے بھی نجات ہو جائے گی۔

(الله تعالى بم سب كو صحيح معنول مين قويه كي توثيق عطاقرات آين)

عاصل یہ ہو آئر گزار اللہ عنوال اللہ سے متعلق ہو آؤ توبہ کے گئر میں اللہ سے متعلق ہو آؤ توبہ کے آئر گزار سخوال اللہ عنوال اللہ عنوال ہوں متعلق ہو تو چر میار شرائط ہیں۔
اس لئے کماجاتا ہے کہ بعدول کے حقوق سے متعلق گزاہ کازیادہ خطر ناک معاملہ ہے کو نکہ اللہ تو غنی ہیں، دہ معاف کر دہیں کے لیکن بعدہ ایسا فنی شیس ہے اور وہ آئر سے معاف شیس کر تا ماس لئے ان تین شرائط کے ماتھ چو تھی شرط کا بھی اضافہ کیا گیا کہ کہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو وہ آئر ت میں وصول کر لے گاجا ہے اس کی نیکیاں نہ ہونے کی صور سے میں اپنے گزاہ اس اس کی نیکیاں نہ ہونے کی صور سے میں اپنے گزاہ اس اس کی نیکیاں نہ ہونے کی صور سے میں اپنے گزاہ اس میں معاف کر البیاب آمران ہے۔ اس لئے دنیا ہی

#### حق معاف کروانے کے مختلف طریقے

تن معاف کرانے کے بھی فٹاف طریقے ہو گئے ہیں مثلاً آپ نے کسی کی فیبت کی لیکن اے اس بات کا علم شمیں قواس سے معاف کرانے کا معالمہ یوا مشکل ہے ، کیونکہ ابھی بھک قواس کو بات کا علم شمیں تمالیکن جب آپ اس کو بتا کیں گئے تو خطرہ ہے کہ اس کے دل میں رشجش پیرا ہو جائے گی ، اس لئے یدر گوں کے طریقے کے مطابق عمل کرنے میں آسانی ہوگ۔ چنانچے اس مسئلے کا حل ہدر گوں نے بید بتایا ہے کہ جس شخص کی آپ نے فیبت کی ہے واس کی بچھ خوبیال و کر کریں کیو تکہ ہر شخص کے اندر عیب کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہوا خوبیال ضروری ہوتی ہیں اس لئے توب کی تین شرائط کے ساتھ اس کو بھی ہوا کریں اور ان ہے مجت سے لیس، لیکن سے ضروری شیں کہ آپ ان کو بیتا کی کہ میں نے آپ کی فیبت کی تھی ہے میں نے آپ کی فیبت کی تھی ہے اس کے بیاں کسی کہ میر ک وانست میں بھی سے اس نے تی ہی بھی سے اس نے تی بھی ہے اس کے بیل مشکل ہے اس کے اس کے بیل کے اس کی نظمی ہے کو تانی ہوگئ ہے اور اس کو بتانا میر سے لئے مشکل ہے اس کے بیری خطف کر دیں، آگر چہ بیا ہیری خطفی ہے لیکن میں آپ سے معافی جاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے معافی کو واس کی تعنیم کے مطابق وافعتا ایک کروائے میں انتخاء اللہ آسانی ہوگی کو کہ سے بیر در گول کی تعنیم کے مطابق وافعتا ایک آسان داستہے۔

#### حفرت والدصاحب كالمشوره

اس دقت میرے سامنے اس کی تنظیر حضرت والد ماجد سولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کا ایک مشورہ ہے جو اگر چہ غیبت سے متعلق نہیں لیکن بعدے کے حق سے ضرور متعلق ہے۔ وہ بیر کہ ہمارا ایک خلام حضرت والد صاحبؒ کے ذیائے ساب تک ہے لیکن اب وہ کمی اور جگہ ہے اور اس کے باوجود اسے ہم سے بیری محبت ہے اور ہمیں بھی اس سے محبت ہے۔ ایک مر تبداس خادم نے ایک خلطی کی اور باربار کی تو ہیں نے اس کو بہت زیادہ ڈا تا وا اتا زیادہ کے وورود نے لگا۔ بعد میں جمعے خیال آیا کہ اس کی غلطی اتنی شدید نسیں تھی جتنا میں ہے اس کو ڈائنا ے، اگر میں اس ہے کم واختا توہی کی غلطی پر حمیرے کے لئے کا فی تھا، تو میرے دل میں ہے چینی ہو کی کہ میں نے اس کودوسروں کے سامنے ڈاٹٹا ہے اس سے اس کاول ضرور قوٹا ہو گالیکن مہ غریب اور خادم ہونے کی وجہ سے میرے مامنے یول حمیں سکتا۔ میں نے حضر منت دللہ صاحب کیا خد مت میں عاضر ہو کر عرض کماکیہ ابیباد افقہ ڈیش آبا ہے اور میر اول بہت ہے چین ہے ، اب میں کر کرول لا کہا اس ے معافی مانگ لول ؟ تو فرمانے کیگے کہ اگر تم اس سے زمانی معافی مانگو کے تو یہ لور جری ہو جائے گا اورا کندہ اس قتم کی غلطہاں اور زیادہ کرے گا جس کی وجہ ہے بدر سہ کا نظم خراب ہو جائے گا ماس لئے تم اس سے زبانی معافی انگلتے کی جائے اس كو كمن طريقے ہے معانی كالفظاء لے بغير خوش كرود! مثلة اس نے كوئى احماكام كيا ہو تو دوسروں کے مباہنے اس کی تعریف کر دوادراس کوایئے پاس ہے کوئی بنعام رے دولیکن وہ میں مدرے کے نہ ہول بلتھ اپنی جیب سے دوجس کی دجہ سے وہ خوش مو جائے گا اور تماری معانی موجائے گا۔ چنانچہ جب میں نے ایما کیا تو وہ خوش ہو کیا۔ افحد اللہ اب ہ ری آئیں ش الی عبت ہے جیسی بھا کول میں ہوتی ہے چنانچہ جب جم اس جُمہ جاتے ہیں، جمال دہ رہتاہے تو اعارے دہاں و سُخِنے یروہ ہاری ہے انتخافہ مت کرتا ہے مجوائ کی شرافت ہے اس لئے کہ وہ <u>پہلے</u> مازم تھا کیکن اب اس کا بناکار دبار ہے اور وہ مالد ارآد می ہے۔ کیکن جورے جانے پر وہ اسے سارے کام چھوڑ ویتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس شریس کی مفرورے کی وجد ست میر اا یک ہفتہ وہاں قبام ہوا تو ایک دن کے سلتے اس کوائی خاتھی ضرورت کے لیے کمیں جانے کی حاجت ڈٹر آئی اس لئے دو میر ہے ۔ کہآ کر کھنے لگا کہ آپ کے

موجود ہوتے ہوئے ہمراول توجائے کو نس کھنا لیکن اب ضرورت قین آگی ہے جس کی وجہ سے جانا پر راہے ، مگر بیبات بھی ہے کہ جب آپ بدال ہوتے ہیں تو میں اپنے آپ کی اپ میں اپنے آپ کی اپ میں اپنے آپ کی اپ کے قوش میں اپنے آپ کو ڈیوٹی پر سمجھنا ہوں۔ اس لئے آٹر آپ اجازت ویں کے توشی جائی گا۔ تواس کی اس شرافت کی وجہ ہے محبیس پہلے ہے بھی براہ تھی۔ اس طرح آئر انگذر ب العزت کے حقوق میں کو گی کو تابی ہوجاتی ہواتی ہو اللہ بعد ہوتے ہیں اس کو تابی ہوجاتی ہو گئے ہو لکہ اللہ تعالی تو ہو اللہ ہو گئے کے دیک اللہ تعالی تو ہو کہ دول اللہ تعالی تو ہو کہ دول اللہ تعالی تو ہو کہ بعد برجے ہے ہیں اس کے دسول اللہ تعالی ہے ہوں کے بعد برجے کے لئے آگے۔ وہاسکھائی ہے جو ہے۔

﴿اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني

من المتطهرين﴾

۔ اللہ اللہ الحجے بھرت توب کرنے والوں بیں سے ما دے اور چھے پاک صاف لوگول بیں سے کردے " (نانی میں میں کاشری)

اس کے کہ حمالہ کے باوجود جب انسان توبہ کر لیتا ہے تواللہ تعالی کے خنل دکرم سے دہ ممناہ کوئی تقصان نہیں پہنچاسکالیکن شرط ہے ہے کہ ہے ول سے توبہ کرے۔

قرآن تحكيم مين توبه كانتكم

تراك عكيم مين توبه كانتم يون وبإكياك

﴿ لَوْلُولُونَ اللَّهِ حَسِيْقًا اللَّهِ السَّيْقَا اللَّهِ اللَّلَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

(r) - 2 1 1 , wh

" یعنی اے ایر ن والوائی ہے کے سب اللہ کے حضور توبہ کیا کرہ تاکہ تنہیں قابل تعریب ہو"

ہم میں سے ہمر محفق سے کوئی نہ کوئی گاو ہوتا ہی ہے گئے گئے۔ کوئی بھی گفتاہ میں سے پاک تمین ہے۔ البتہ کی ہے کم ہوتے ہیں اور کسی ہے۔ المیاد وہ اور ان قمام میں سب سے بہتر ووٹوک ہیں جو توبہ کر نے والے ہیں۔ مقا جب کناو ہو بائے توافق تمین پاپارٹر افظاکو ٹوفار کھتے ہوئے فورا توبہ کریں۔

موروا لتحريثم مين ارشادي

هُوْيَاتُهَا اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَهَامَةً

بصوحًا﴾ (مداريم إيرارية

''اے ایمان والو' فقہ کے سامنے خاکص ''

در کی توبه کرو"

لینی ایک توب مخصورے جس کے اندراغناص موالور پختلی ہو چنانچے آپ اندازہ کر سکتا ہیں کہ رسول اللہ میکافٹے باد جوہ گنامول ہے مصوم ہوئے کے دن میں منہ سمر عباست زیادہ استفار فرہ تے تھے۔ جیسا کہ آپ میکافٹے نے از شاد آرمیا کہ جی دن میں منہ سمر سمر سے زیدہ واستعظار کریں ہوں ۔

#### حضور ﷺ کس چیزے تو بہ فرہاتے تھے؟

اب یہ سوال کہ جب آپ علاقت مناں کرتے تھے تو تو ہ تس چیزے کرتے تھے؟ تو ٹوب مجھ لیس کہ اس کی دو وجیس ہیں۔

۔ امریت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ جب اللہ کی محبوب ترین ذات اور ایسا جلیل القدر پیخبرون ش ستر سر تیہ ہے زیادہ استغفار کر تاہم تو ہمیں تواس ہے بھی زیادہ ابتہام کرنا جائے۔

ايك ور حديث من بي كه : ٠

﴿ برابیه الداس تو موا منی لله واستغفروه های اتوب فی الیوم مانه مرهٔ﴾ (۱۰ ملم) "اے لوگو اللہ ہے تو یہ کرو اور اس سے معالی ماگلو اس لئے کہ بیس وان بیس سو مرتبہ توبہ کر تا ہوں" گزشتہ حدیث میں عدد متعین نہ قامیکن اس حدیث میں مود متعین نہ قامیکن اس حدیث میں مو مرجہ کی اقدار میان کی گئی ہے وچہ تچہ حادث تم م ایسے ہورگ جو نو گون کواؤکارو تسلیحات اور معمولات متاتے ہیں تواس میں سوسر جدا ستعقار کی تھی تشلیخ ہتاتے ہیں جو یہ ہے "استعفر افلہ وہی میں کل ذہب و انوب البہ" تواس میں توبہ کا لفظ تھی ہے کیکن ساتھ ساتھ توہ کی نہیت کرنا تھی متم ورق ہے۔ توجب تی کر بھم تھی تھے۔ سوسر جہاستعقاد فرائے تھے اور یورگوں کے معمول میں تھی یہ ش آسے اس لیے جس تھی اس ممل کو کرنا جاہے۔

#### القد تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ ہے خوش ہوتے ہیں

ایک اور حدیث ہو سسم شریف کی ہے اور وہ محقر اعلامی کے ہوں کے جار وہ محقر اعلامی شریف کی ہے اور وہ محقر اعلامی شریف میں بھی موجود ہے کہ حضر ت انس حضور مطابق ہے و دوایت کرتے ہیں جس کہ خلاصہ اور معظمون ہیں ہے کہ جب ہد واپنے گزہ ہے قوبہ کر این ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جس کو رسول اللہ عظامہ ہے ایک مثال ہے سمجھنا کہ جسے ایک خفس ای او نئنی پر سوادر گھنٹان میں ہو اور ان کے پاس کھائے ہے جسے ایک خفس ای اور کہ سات ہو کہ وہ اور دہ سواری کسی طریقے ہے بھوٹ جائے اور ان کی کو مشش کے ہوجود وہ محال کی جانے ہے کہ سات کا شرک ہا تو اس پر چرہ کر ایکھے جائی میں سر کر دال مجر تا ہو ، جہال کوئی رہت کا نید نظر آیا، اس پر چرہ کر ایکھے کئی دونہ نظر آیا، اس پر چرہ کر ایکھے کئی دونہ نظر آیا، اس پر چرہ کر ایکھے کہن دونہ نظر آیا اس پر چرہ کر ایکھے کہن دونہ نظر آیا اور وہ رکھ از نگر کے کوئی اس بار کہ ایکھے کہنے دونہ اور یو باور یہ محف کا اور بیاسا ہونے کی حالت میں اسے خلاش کے ایک اس بار اور آباد نہ ہوں اور یہ محفی کا اور بیاسا ہونے کی حالت میں اسے خلاش

کرتے کرتے تھک کرچور ہو چکا ہواورائے کی دنوں تک کھانا طنے کی تو تع ندہو تو پھر یہ محض کیکر کے ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے اور اس کی آگھ لگ جائے اور وہ سو جائے ، جب اٹھے تو آئے ساسنے کھائے ، پیٹے کے سامان کے ساتھ لدی ہو تی اپنی او تھی کھڑی ہو گیائے تو اس دفت وہ آوی اس سامان کو پاکر جناخوش ہو تا ہے تو اللہ تق لی اس کمیں زیاد واس دفت تو ش ہوتے ہیں جب الشد کا کو کی مدر والے گاہ وے تو ہے کر لیتا ہے۔

#### توبه كاوفت كب تك ربتائج؟

اور ہے سوال کہ قویہ کب تھے کی جانگتی ہے اور اس کاوفت کب تک دہتا ہے ؟ قواس بارے میں رسول اللہ میٹھنگا نے اوشاد فرمایا۔

> ﴿ الله عرو حل يفيل توبة العبد مَائَمُ يَعْرِغُونِ "الله تعالى بمرے كى توبہ كو اس وقت

> مند حول کر تاریخا ہے جب تک قر قرہ کک آبول کر تاریخا ہے جب تک قر قرہ کا کا تاریخا

کی کیفیت نه موجائے۔"

یعنی نزع کی کیفیت پیدا ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرائے رہجے جی اور توبہ کا دوازہ نزع کی کیفیت پیدا ہونے سے پہلے پہلے تک کھاار ہتا ہے۔جب مرنے والے کو موت کے فرشیتے نظراً نے لگیں تواس وقت کی کیفیت نزع کی کیفیت کمانی ہے اور اس وقت توبہ قابل قبول نہیں ہوتی ، کیونکہ توبہ کا ورواز واسبیند ہو چکاہے۔ الحمد اللہ ہماری اس مجلس میں کمی ایک مختص پر بھی زرخ کی کیفیت شیس اس کئے ہم میں سے ہر ایک توب کر سکتا ہے اور ای وقت حقوق اللہ سے متعلق تمام گذہ معاقب کر واسکتاہے جو کہ اولیاء اللہ ہونے کی نشانی ہے۔

#### ولی کے متعلق او گوں کے خیالات

ور میان جی ایک اوربات ولیوں ہی ہے منطق عرض کر دول کہ ادمی نے اولیزہ کے متعلق طرح طرخ کیا تنہیا مشیور کررنگی ہیں۔ جنانچہ کو کی کتاہے کہ جو شخص ہوا بیں اڑتا ہو وہ ولی ہوتاہے ،کو کی سمجھتاہے کہ جو شخص سمندر پر چلنا ہو وودول ہے کو کی کہتاہے کہ جور دحول سے ملتا ہو دوول ہے وادر بھش لوگول کے لاے میں نواج کل مدیا تیں بھی ہوتی بیں کہ انہوں نے حضرت نیسی عليه السلام يا حفرت موئ عليه السلام سے باتيس كيس بين اس طرح كوئى تعویذ ، گزنڈے کرنے والے کو ولی سجھتا ہے۔ یاد رنجیس! ول اللہ صرف وہ فخص ے جوانٹد کاروست ہو بینی جواللہ کا قربائیر دار ہو، اور جو مخص اللہ کے احکابات ادر ر سول الله عليقة كي بدامات كي خلاف ورزي كريما بيو تووه لا كه مريته بهي غيب كي یا تیں ہتائے مہواچیں اڑتے ہو یاجاندار چوں میں اس کی شہبہ فظرا تی ہو تواہیا محض ولی اللہ تو کیا، صحیح معنول میں مسلمان بھی نمیں ہے ، دہ جادد کر اور شعید دباز تو ہو سكناب ليكن الله كاولي نسيس هو سكناب

#### ایک بزرگ کی کرامت

ایک صاحب نے ایک مزرگ کی تحریف سی تواس مُرش ہے ان کی طرف سنر کیاکدان کی محبت بیں رہ کران ہے فیض حاصل کرون اور ابنی اصلاح کروں۔ اوواس 'مید پر مجھے متھ کہ ان کی کشف و کرایات بہت ہوئیا گی والی الیمی پیشین کو نیال کرتے جول ہے جو یوری ہوتی ہوں کی کیکن وہاں کوئی کشف و کرامت فاہر ند ہو گی، توان کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ یہ کیسے ایڈ کے دئی ہیں کر مجمعی ان ہے کمی کرامت کا ظہور شیں ہوا؟ تواب ضروری ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے دسماد س و خیالات اور اعتر اضات کو انہی کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ای ماء پر انہوں نے اپنے شخے ہے ہے صورت حال عرض کی کہ حضرت! وس سال ہے بیں آپ کی خدمت میں رو ر پا ہول لیکن آپ ہے مجھی کثیف و کرامت ظاہر منیں ہو کی جب کہ دوس ہے ہزر تول کے مارے میں ہم نے تماول میں پڑھااور سناہے کہ ان سے بہت زیادہ کشف د کرایات کا ظہور ہو تاہے۔ ب یورٹ منجے معنی میں محقق تنے ، جواب میں کئے گئے کہ بیدتاز ! تم دس مال ہے میرے ساتھ رورے ہو ، کیا تھے نے بھی میر اُوئی عمل سنت کے خلاف بھی ویکھا ہے ؟ توان صاحب نے کافی و مرکزون جھکائے سوچے دینے کے بعد مر افحاکر کھا کہ نہیں ایس نے آپ کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں و یکھاال ہزوگ نے فرمایا کہ اس ہے بوجہ کر کیا کرامت ہو گی کہ ایک انسان اللہ کے احکامات اور رسول الشريطينة كي سنت ير عمل كرب ؟ معلوم مواكد دني، التدبيك دوست كو يحت بين اور الله كاد وست اس كے احكام ير عمل كرنے والا ہو تاہے۔

#### ولی ہونے کے لئے کرامت شرط نمیں

کیار سول اللہ ﷺ ہے مراحہ کر کوئی دل ہو سکتاہے؟ ہر گز تھیں! کیکن قرآن کیم میں "سبیحان الذی اسری بعیدہ" کے کرآپ ﷺ کی میں سے یوی شان در جو محف ہوا ہے ، جبکہ ہارے معاشرے کے اندرجو محفس ہواہی اڑ شکے اس کوولی سمجھ جاتا ہے۔ اور ہے وہ ہے بھی در میان میں عرض کرتا جنول کہ سمجھی مجمی اللہ کے تمی ولیا ہے: کوئی کرامت بھی خاہر ہو جاتی ہے ،لیکن وہ کرامت اس کے اختیار میں نہیں ہو تی ہائد وہ اللہ کی طرف سے ہو تی ہے کہ جب جاہے اس کا ظہور کر واوے اور جب جائے نہ کروائے۔ اور یہ بھی یاد رشھیں ایکہ دئی ہونے کے لئے کرامت کا ہونا شرط نہیں ہے بعد اس کی شرط صرف بورصرف یہ ہے کہ بھرہ انڈ کے تانع ہور چنانچہ ایک ہزرگ ایسے دلی تنے جو کہ معاجب کشف و کر امات تھے، تکران کی دہ می ان کی معتقد نمیں تھی، جیساکہ عام طور پر ہو تاہے کہ جدیں اپنے شوہر کی مفتقد نہیں ہوتمی سوائے رسول اللہ ﷺ کے ، کہ آپ ﷺ کی آزواج مطهر انت تودوسر دل ہے بھی زیادہ آپ پھٹنے کی معتقد مخیس ۔

## حضرت ڈاکٹر صاحب کے متعلق ان کی اہلیہ محرّ مد کا عقاد

ہم نے اپنے ہزر گول کی او ایول کو کھی ان کا مفتقد دیکھا ہے ، مثلاً حضر ت ڈاکٹر عبد الحق صاحب عاد ٹی ہی اہلیہ محتر سان کی زندگی بیس بھی ان کی بہت معتقد تغییں اور اعاد ہے کمر والول کو حضر ت عار ٹی ہی بانتیں بنایا کرتی تھیں۔ مثلاً ایک مر جہ فرایا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ( تقریباً ۵ سال ہوئے تھے ) اس وقت سے آج کا کا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ( تقریباً ۵ سال ہوئے تھے ) اس وقت موقع ہوا کہ جبی حضرت نے جھے ہے ہیں رکھا ہوا ہے اور حضرت دو سری طرف تشریف فرما ہیں اور حضرت موجہ کا اس میر ہے ہاں رکھا ہوا ہے اور حضرت دو سری طرف میں تشریف فرما ہیں اور حاست الیک ہے کہ آگر حضرت مجھے کا اس وہ نے کو کمیں تو میں افیر اس خواری کی دوہ گلاس حضرت کو بھڑ اسکتی تھی لیکن کمیں حضرت نے بھے سے اللہ کر آگر تھی ہوئیا کہ حضرت نے بھی سے نیس مانگا ہو جو تاکہ حضرت بیانی پیش کر ویٹی تھی۔ اور حضرت فود فرمات کے کہا ہی کہ ایسے کہ افید افید ایس کو دور کا ایس کے لئے اپنی میں نے کمی اپنے والی کا سے لئے اپنی معتقد نہیں ہوئی کا رکھا کے اپنی معتقد نہیں ہوئی کا رکھا کے دور اللہ کی متعقد نہیں ہوئی کی کہ بہت سے اولیاء اللہ کی دو یاں الن کی متعقد نہیں ہوئی گئی کو کی دور کی متعقد نہیں ہوئی ہے۔

#### ا يک بزرگ کادا قعه

ایسے علی ان پررگ کی حدی ہیں ان کا مشقد مسیل تھی چنانچہ ایک سر شہران کو کھنے گئی کہ تم کوئی دل اور درگ نہیں ہو، بلند پورگ توالیہ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے کل دیکھا کہ وہ ہواہی نزاجار ہاتھا۔ ان بورگ نے اپنی حدی سے کہا کہ تم نے تجورے نہیں دیکھا کہ وہ کو ان تھا ؟ اس نے بوچی کہ وہ کو ان تھ ؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ میں ہی تو تمان اس پر دو کی نے کم انچھا ، جب بی میڑھے میڑھے از رہے تھے میر حال میں ہے عرض کر دہاتھا کہ ولی اللہ ہونے کے اللہ اللہ ہوئے کے شیں ہے بلند مرف لور مرف ایک شرطا ہے کہ اللہ کا تابعد اربندہ لور رسول اللہ عصلے کے احکامات پر عمل کرنے والدامتی ہو۔

#### ولىالله بعنا يجه مشكل نهيس

#### توبه كاأيك اور دروازه

اس سے پھو پہلے آپ نے توب کی حدیث ساعت فرائی ہے کہ توبہ کادروازہ اس وقت تک کھلار بتا ہے جب تک انسان پر نزع کی کیفیت ھاری شد ہو جائے۔ ایک صدیت سے ایک اوربات معلوم ہوتی ہے کہ نزع کی کیفیت طاری ہونے پر توہر شخص کی توب کادروازہ ہند ہوتا ہے کیکن توبہ کا ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو تمام انسانوں کے لئے کھنا ہواہے جو قیامت کے قریبی ذرنے میں ہد ہوگا جب آفناب مشرق سے طلوع ہونے کی جائے مغرب سے طلوع ہو گاجو کہ تاریخ انسان کا جرت ناک اور بادر ترین واقعہ ہو گلہ اور جب بیاواقعہ چین آئے گا تواس وقت تمام انسانوں کی توبہ کادرواز دید ہو جائے گا، چنانچہ اس وفت میں اگر کوئی کا قرمسلمان ہونا جائے گا تواس کا زیمان تائیل تبول نہ ہو گابت اس کا شکر کا فروں میں ہو گا۔

### سمناه كوبالكل منادياجائے گا

قربه كالدع بن رسول الفريطي في والثاد فرمليا

﴿ التالب من الذب كمن الاذب له ﴾

(لئنهانية وبليخ )

" کہ جو مخص کسی ممناہ سے توبہ کر لے تووہ ایہا ہو جاتاہے کہ مویاس نے وہ گناہ کیابی تعیس"

بن کی مثال ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کوئی جملہ غلط لکوریا اور کسی نے اس پر لکیم سمجنے دی تو آگر چہ دہ کات دیں لیکن نظر تو پھر بھی آئے گابات احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ دہ گناہ نکھا ہو ایاتی نہ رکھا جائے گاباتہ اس کو منادیا جائے گالور اس کا نامہ الان مناف ہوجائے گا۔

## توبد كومت ثاليس

بعض او قات انسان جب سمي ممناه ميں جتلا ہو تاہے تواسکی وجہ

ے اس کو ندامت اور شرمند گی ہوتی ہے اوروہ نزید کرنے کا ٹراد ہ کر لیٹا ہے لیکن یہ سوچ کر کہ توبہ کے بعدیہ ممتاہ دوبارہ سر زد ہو جانے کا خوف ہے ، توبہ شمیں کی اور شیطان بھی اس کو یک سکھا تا ہے کہ اگر توبہ کے خماف ہو جائے تو پھر کیا کرو ہے ؟ چناٹیے دواس وقت توبہ ترک کر کے اس کو ٹالٹار ہتا ہے اور گنا ہوں کے انبار کے انباد جمع کر لیتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ شیطان کا یہ دھو کہ بنائ کی طرف لے جانے والا ہے اور شیطان ، انسان کا دشمن جونے کی وجہ سے اس کو جابی کے دروازے لینی جنم تک پنجانے کی فکر میں رہتا ہے۔ چنانچہ جب یہ و موسد اور خوف آپ کے دل بیں پیدا ہو کہ اگر توبہ ٹوٹ کئی تو پھر میں کیا کروں کا تو آپ فورا ول میں سوچ لیں کہ میں دوبرہ تو یہ کرلوں گا۔ چنانچہ اگر کمی مخص نے تو یہ کی اور پھروہ تو یہ ٹوٹ گئی تو ووہارہ تو یہ کرلے اور جو تو یہ ٹوٹ گئی تھی وہ مکار نسیں جائے گی کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس آب تک ہونے والے تمام مناہ معاف ہو جائمیں مے ۔اور توبہ ٹوٹنے کی وجہ ہے جو گناہ ہو اُتو دوبارہ توبہ کر کے اس کو بھی سعاف کروالے اور حمنا ہول ہے بھر مساف ہو جائے۔ کیکن اُٹر توبہ کوٹالٹا ای رہاتو مجے معلوم شیں کہ ممل وقت ملک الموت آ بینے اور دنیا ہے رخصت ہونا پڑے؟ ادراج کل توویسے بھی حادثات میں موت واقع ہو جاتی ہے ای لئے بور کول کی تعلیم اور احادیث ہے بھی ثابت ہے کہ رات کو سوتے وقت قریبہ و استعفاد کر کے سوناج ہے کیو تکہ میچ کوآئھ کھلنے کا کسی کو علم نسی ہے۔

سترمر تبه بھی توبد ٹوٹ جائے تودوبارہ توبد کرلو

اليك مرتبه محابه كرام في فضور المنظمة سے يو جهاك

#### "بارسول الشريطية : أكرجم نے توب كى راجر وه كناه دوباره مو كيا توكي موكا ؟

آپ عَلَیْنَا اَسْ مَایا که " کیمر توب کر نو ، الله تعالی قول قربات کا! صحبہ کرام نے پوچھاکہ اگر کیمر توبہ ٹوٹ کی تو کیا تکم ہے ؟آپ عَلیْنَا نے او شاد فربایا کہ آلر سز سر جیہ توبہ کرنے کے بعد بھی ٹوٹ جائے تو بھر قوبہ کراو ، اللہ تعالیٰ بھر معاف فربا ویے گا حق کہ آگر ایک آدی نے ایک دن ش ایک بی گنادے سز مرجہ توبہ کی اور ووٹو تی رہی تو بھر بھی توبہ کر کے وہ گناہ معانہ کر وابا حاسکانے "۔

خاصہ اور حاصل ہیں کہ توبہ کو بھی ٹائنا نہیں جا ہے اور نہ ہی توبہ کے ٹوٹ جائے کا خوف کرہ چاہیے اس لئے کہ ممکن ہے افقہ تعالی توبہ کو ٹوٹے ہی نہ ویں۔ اور ساتھ ساتھ کن وکونہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ سے اس پر فائم رہنے کی دعائمی کرمیں اور گناہ ہوئے پر فورانی توبہ کر لیمی ساس لئے بیدو ماسکھائی گئی۔

> هُوَائلهم احعلني من التوابين و اجعلمي من المنطهرين﴾

#### توبہ کےبارے میں ایک حدیث

ایک مرجب رسول الله علاقط نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ احرات میں دوآد میوں کور کچھ کرخوش ہول کے اور ان دونوں آد میوں میں ہے کیک افاائل ہو گالور دوسر استول ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہوں کے اور ان کو جنے میں داخل فرمائیم ہے ''۔ ظاہر ہے یہ تیجب فیزبات ہے کہ قامی اور مقتول وہ تول سے اللہ تقول کیے راضی

ہول گئے ؟ تو س لیجیئے ! وہ اس طرح کے اگر تمی مسلمان طخص کو جہاد کے ووران

ہمید کردیا گیے تو یہ مقتول ، شہید فی سیل اللہ ہوئے کی وجہ سے جنے کا ستخق ہو

میااور بعد میں میں قومی کا فرنے اللہ کی تو نیش سے سلام قبول کر لیاجس کی وجہ

سے وہ جنت میں داخل وہ کا فرنے اللہ کی تو نیش سے سلام قبول کر لیاجس کی وجہ

تعال ان کود کی کر خوش ہوں گئے ۔ اس حدیث سے تو ہوگی امیت واضح ہوری

ہے کہ ایک شخص تو ہو کر کے جنے کا مستحق بن سکتا ہے۔

اللہ تعالٰ ہم سید کو کی کی تو ہو کرنے کی تو نیش عاقر ہا کیں۔ آئین

اللہ تعالٰ ہم سید کو کی کی تو ہو کرنے کی تو نیش عاقر ہا کیں۔ آئین

واخر دعوانا الالحمد للهارب الغلمين





﴿ جِملَهُ مَقُولٌ مُحَفُوظٌ مِينَ ﴾

مونسوع مرادران کا مقیقت داهیت تقریر مفتی محمد نی علی نده

منياوتر تيب من محدثاظم الثرف (فاعل بعدد رالعلوم أرايم)

مقام : بدرستانهات جامعه ادرالعلوم كرايل

بابته محرناتم الثرف

# صبر اوراس کی حقیقت داہمیت

بعداد تطير : . امايعا، فأعود بالله من الشيطن الرجيم D بستم الله الرحيين الرحيم إن الله مع الصبرين (سرة نفرة أبد ١٥٢)

> ہز رگان محمّ م لوربر ادران عزیز ! ادارہ علام میں از اس

السلام عليكم ورحمة الفدوير كانة

اند تقال نے ہمیں جن چیزوں کا تھم دیاہے ، ان میں سے ایک بہت ہی اہم تھم صبر کا ہے۔ عبر کا معنی ہے اپنے آپ کو اور اپنے نئس کو تاہ میں رکھنا۔ ہمار انٹس مجھی کی کی طرف و کھنے کی ، کھانے کی بیات کرنے کی جو تر فیرات و بتار ہنا ہے اس کی مثال اپنے ہے جیسے آیک کھوڑا ہو اور اس کو آزاد چھوڑ ویا جائے تو دہ مجھی او نفر منہ مارے گا اور مجھی او حر مجھی وہ آپ کو کسی طرف نجائے گااور مجھ کمی طرف ،اگر آپ اس کو قابد علی ندر تھیں سے تو وہ آپ کے
لیے وبال جالت ن جائے گالورا گراس کو قابد عیں رکھیں سے تو وہ آپ کا بہر بن رفیق
اور معاول من جائے گا ، یو ی ہوی مسافیق اس کے ذریعے قطع کی جا سکتی ہیں بالکل
اس طرح نفس کا مواملہ ہے کہ ہمارا جسم جو اللہ تعالیٰ نے منایا ہے اس کے اندر
طرح طرح کے جذبات رکھے ہیں خواہ وہ جذبات انچی بات کے مول ایمری بات
کے الوریہ جذبات ہر انسال کے دل میں ہوتے ہیں تو آگر اس نفس کو آزاد چھوڑ ویا
جے تو چھر ہوائی خواہشات کے بیجھے پر کرج جاہے کرے اور تھی جاہ ور باد کر

# غم کے موقع پر بھی اپی زبان قاد میں رکھو

اور جیسا کہ بیں نے عرض کیا تھا کہ حبر کا معنی ہے اپنے آپ کو گناہ ہے دو کہ کر دکھنا چنا نچہ آگر کمی کو خدا نخوات کو کی معید ہے اگم چیش آجا ہے توان کادل چیخے، چلانے ارو نے دور شور بچانے کو چاہت ہے۔ دور آگر بھی بات بڑھ جائے قواللہ تعالی سے شکایت کرنے لگتا ہے جیسا کہ بعض اوگ غم کے موقع پر کسہ دیتے ہیں کہ اللہ میاں کو اس کام کے لیے ہمارا شکمر میں ملتا ہے (العیاذ باللہ) عوراس ہے مبری میں کو گیا اپتامر بھاڑتے گئتا ہے تو کوئی ہے تھا شا رو رو کر لوگوں کو پر بیشان کر تاہے ۔ اب آگر اس وقت میں نفس کو تابو میں تر کھیں تو اس کا عمر کے جار تھی تر رکھیں تو اس کا عمر کے ہوتا ہے مبری کے اہل مجت میں سے مبری ہے اور قابو میں رکھنے کا عام مبر ہے۔ ایک آوی کے اہل مجت میں ہے کہی کا انتقال ہوجائے تو بہت غم ہوتا ہے لیکن ہے میرے آوی کیا خم اور وہ تا

ے اور صابر آو می کا عم اور طرح کا ہوتا ہے ، وہ اس طرح کے صابر آد می کا عُم اس کو آئے۔

آپ سے باہر منیں ہونے دیتا ہاں آگر فیر اختیاری طور پر آ نسو آجا کیں تو یہ آخری بات ہے ، اس بیس کو گئے آئے وہ اس پر کمی کو قابو شیس ہوتا ، بالا رکھیے اگر اللہ تعالی نے شر بعت میں کو گئا ایسا علم شیس دیا کہ جو انسان کے اس سے باہر ہولیکن ہاری ذبان ، ہارے باتھ پاؤل تو ہمارے اختیار میں ہیں تو غم کے موقع پر کیڑے ہے بھاڑنے موقع پر کیڑے ہے بھاڑنے فیصل موقع پر کیڑے ہے بھاڑنے ہے موقع پر کیڑے ہے بھاڑنے کے موقع پر کیڑے ہے بھاڑے کے موقع پر کیڑے ہے بھاڑے کے موقع پر کیڑے ہے بھاڑے کی موقع پر کیڑے کی اور ہے کام آن کل کے دورے ملک میں بور ہا ہے۔ (اللہ تعالیٰ آمین) پی تفاظت میں رکھے ک

## نو حد کرنے والے کو میہ عذاب دیاجائے گا

پہلے زمائے میں کوئی موت وغیرہ ہوجاتی توالیے موقع پر غم کے مارے عور تنمی کیڑے بھاڑ دیتی تھیں، بالوں کو منڈوادیق تھیں اوراپنے جسموں کولوچنے نکتی تغیم اس بارے میں

''نی اگر م علی سے ان ان کیا گیا ہے کہ قبار سے کہ ان کیا گیا ہے کہ قبارت کے دن ایسے بے مبرے آدی کو خارش کی ہمنیوں کی قمیص پسنائی جائے گی بعنی پورے جسم پر خارش کی ہمنیاں نمووار ہو جائیں گی ادراس کے اوپر تارکول کی قمیص پیمنائی جائے گی۔''

آپ اندازہ گاہے کہ جس آدی کے سارے جسم پر فارش ہو رہی ہو ،اس کو تار کول کی قمیس بہنادی جائے تواس کا کیا حشر ہوگا؟ تو تیاست میں

#### یہ عذاب ہے صبرے آوی کو دیاج ئے گا۔

#### صبر کے تین مواقع

صبر کا لیک موقع تومصیبت کے دنت ہے ( جیسا کہ اوپراس کی وضاحت کی مخی ہے الور دوسر الموقع ہدہے کہ کو لی گناہ کر نے کوول چاہ دہاہے ، اوران کو کر گڑر نے کے لیے بے چین اور بے تاب ہے تواس موقع پر انسان اپنے کئس کو قاہ میں رکھ کروہ گناونہ ہوے دے مشاکسی نامحرم کی طرف دیکھنے یاغیبت و میر ہ کرنے کو دل چاد رہاہے تو ایسے موقع پر نفس کی گازی کوپر یک لگانا صر کادوسرا موقع ہے اور یہ میبر معصیت کے مقابلے شن او گا کد گراہیے نئس کو قالا میں نہ ر کھے گا تو گئنگار ہو گا،اللہ کی نافر مائی ہو گی اور آخرے برماہ ہو رہے گی۔اور صبر کا تيسر امو تع يہے كه الله تعالى في كسى كام كر تر نے كا تكم دياہے، مثلاً اذان الجر ہو رہی ہے منینز کا نلبہ ہونے کی دجہ ہے اٹھنے کوول نئیں جاور ماثمر اللہ تعالیٰ کا منادى يكاريكاركر كه رواب" حَيُّ عَلَى الصَّلُوة ، حَيَّ عَلَى الْفُلَاحِ "كَ عَارُ كُورِ قَلَالَ كَيْ طَرِقْتُ لَوْ يُعِبِ مِنْ وَي الْحَنِيُّ عَلَى الْفَلِاَّحِ" كَمَا بِ- الساكا مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس وقت مرووں کے لیے محید میں آنے ہی میں فلاح ہے ، كى اور كام من تمين اور ساتھ ماتھ وہ يا يى يكار د بائے "كلصنكوة خرا" من النَّوَهِ" كه نماز، نيند سے بهتر سے توب حبركي آنهائش كاموقع ہے كه ننس كه رما ہے، سر دی لگ رہی ہے، تھوڑی دیرادر سوجاؤ کیکن محمی اسینے نفس کورو کنا ہے ا اور میدانند کیا اطاعت کے لیے صر کرناہے مثلاً جماد کا موقع ہے، گولیاں پرس رہی جیں اور موت سامنے نظر آری ہے، عمل کمتا ہے کہ مرجاؤ کے تو دوی ، پچوں کا کیا ہے گا؟ تو اس دفت عمل کو فاقع میں رکھنا اور دشن کے سامنے سے پشت نہ پھیر باحبر ہے آئر انسان اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ، اس کی دنیاہ آخر ت دولوں تو ہو جا کیں گن۔ گو آخرت تو تباد ہو گن بی لیکن ہے مبرے آدمی کی دنیا بھی مبر کے بغیر نہیں ستور سکتی۔

### د نیا کمانے کے لیے صبر کیاجا تاہے

اوگ و نیا کمانے کے لیے کتام کرتے ہیں کہ ایک آدی کی و یو تی صحح سات بے کی ہے تو اگر چہ وہ نمازی نہ و لیکن صح ہے اٹھ ج نے گا کیو تکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بغیر سخواہ نہیں ملے گی ، طاز مت پر قرار نہیں رہے گی ، فہذا دہ صبر کرتا ہے ، اس کے علادہ بھی و نیا کے طرح طرح کا موں کے ہے انسان صبر کرتا ہے مثلاً وں چاہتا ہے کہ فلان کھانا کھالو کہ وہ ہزا سریدارہے بیکن ڈاکٹر نے منع کرر کھا ہے کہ اگر اس کو کھاؤ کے تو کیشر بابارٹ انیک ہو جائے گا کیاں اگر آدی نے صبر نہ کیا تو اس کی و نیا بھی بر باد ہو جائے گی کیو تکہ دہ پر ہیز تہیں کرے گا تو مصادیوں کی آمانیگاہ من ہے گا۔

## ایک دصف تاگزی<sub>ر</sub>

معلوم ہوا کہ صبر ایک ٹاگزیر وصف ہے جو افسان کے اندر ہوتا جا ہیے اور دیاد آثریت کی کا میالی اس کے بغیر حاصل نہیں ہو بھٹی اور جو مختص کیے تکس کو قانو میں رکھتا ہے وہ صابر اور صور کمانا تاہے۔ ایسے مختص کے لیے اوکام بھی جیں اور خوشخبریاں بھی۔ جنانچے قرآن حکیم میں اوشادے۔

> ی باٹھا الَّذِیْنِ امْنُوا اصبِراُواوَصِدَامِرُوَا ﴾ ''کی اے ایمان والول! تم صبر سے کام لواور نشس کو قابو میں رکھو'' ﴿ رَائِرِنِ ﴾

اً بر منس علل کی طرف مائل ہو ؟ ہے تو تم عبل نہ ان ہو اوراگر ہو ول اور مستی کی طرف نفس کامیلان ہے تو قم ہو ول اور مست نہ بن جاؤبا ہے "اصنہ و ؟' کہ نفس کو قالو میں رکھو"وصائوری "کر کھار کے مقابیط میں عبر کے اند ران ہے '' مشکہ بڑھ جاؤاس طرن کہ جنن میران کے اند رہے اس سے زیاد و تم و کھاؤں۔''

## جہاد میں بھی صبر کی آزمائش

بنگ بب بھی ہوتی ہوتی ہوتی در حقیقت دونوں فریقول کے در میں میں ہوتی ہے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے ، دہ جیت جاتا ہے اور جیل کے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے ، دہ جیت جاتا ہے اور جس کے باس صبر کم ہوگا دہ بار جائے گا ادر مقبلہ اس طرح ہے ہوتا ہے کہ کو ان تی جماعت مصیبتوں کو زیادہ برداشت کر سکتی ہے اور کتی محت و بھوک کو برداشت کر سکتی ہور کتی محت و بھوک کو برداشت کر سے کا مدر ہی صبر کرو، مبر کے برداشت کرتے کا مادہ ہے تو فرمایا کہ عام زندگی کے اندر بھی صبر کرو، مبر کے بیوں مواقع پر بھی اور جنگ کے میدان میں کفاد سے مقال بھی اور جنگ کے میدان میں کفاد سے مقال بھی اور جنگ میں بھی زیادہ صبر دکھاؤجس کی جے سے محک فتح نصیب دوگی۔

# صایر قوم ہمیشہ فنخ پاپ ہوتی ہے

عفرت خالد من وليدٌ مشهور جر نيل أور صحابي مين ، الله تعالى نے اسازم کوان کے ہاتھوں بری ہری فقوعات عطاکیں۔ جرال (قیصر روم) کے مقاعد میں سب سے مسلے وی لشکر لے کر بیٹیے اور کسر کی سے مقابلہ بھی انھوں نے کیااوراس وقت کی دونویا طاقیق تھیں۔ قیعر رومیوں کااور کسر کی فارس کاباد شاہ تھا اور بوری متمدن و نیا اس وقت تقریباً اٹھی وونوں بادشاہوں کی باوشابة ول بن بني وي مقرل مقرل ممالك اورشم ومصر وغيره ير قيم روم کا قبضہ تھااور ایران وعراق وغیرہ کے علاقے تمری کے قبضے میں ہے تو معزرت غالدین ولیدا پنانشکر لے کر نسر ک کے مقابع ہیں مینچے اور وسنم و سر ی کی فوجوں کے پائں بغام بھجاجو عام طور پر مجاہدین اسلام ایسے مواقع میں دیاکرتے ہیں کہ ما تو اسلام تبول کر لو تو تم ہارے بھائی بن جاؤ کے نور جو حقوق ہمارے میں وہی تحصدے بھی ہول کے اوراگر تم اسلام قبول نہ کرو تو ہم محمی اینا غرب قبول کرنے پر مجبور نیم کریں سے لیکن تھی ہرااقتادہ تبول کرنا پڑے مجاور جزیے ویہ ہوگا تاکہ تم سر کھی نہ کر سکو اور اُگر حمیں ہے بھی قبول مبیں تو یاد ر کھو کہ میرے ماتھ عجامہ بن کی ایک جماعت ہے جو موت کوالیہ ہی محبوب رکھتی ہے جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو لیعنی حضرت خالدین دلیڈ کواسی بات پر فخر تفائد میرے ساتھ الی قوم ہے جو صبر میں ان سے مد حضوال ہے ، خواہ کوئی مصببت آ جائے مید لوگ چھیے بٹنے وانے شیس میں اور قر آن تھیم کی آمت نہ کورہ پر ہوری طرح عمل بيرا بيرا

#### آزمائش کے طریقے:

#### دوسری جکه از شاد فرمایا!

﴿ وَالنَّالُونَكُمُ مِسْنَى مِنَ الْعَوْف وَالْجَوْعِ وَالْجَوْعِ وَالْجَوْعِ وَالْجَوْعِ وَالْجَوْعِ وَالْجَوْعِ وَالْجَوْمِ وَالْجَوْمِ وَالْجَوْمِ وَالْجَوْمِ وَالْجَوْمِ وَالْجَوْمِ وَالْجَوْمِ وَالْجَوْمِ وَالْجَوْمِ اللَّهِ الْحَصْبِونُ لَا هُول عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

اس لیے کہ انسان و نیاش آزائے جانے ہی کے در لیے اس کے بہذا اور ندا اور سات ہی کے لیے آبائے البدا اور نداہ اور جانوں کی انسان و نیاش آزائے جانے کی آزائنوں میں ڈالیس مے۔ "تھوڑے سے خوف کے ذریعے "کہ بھی تم پر اور نداہ اور جانوں کا خوف مسلط کیا جائے گا تو بھی چور اور ذاکو کار اس وقت تم بھاری آزائش ہو گئے کہ تم اپنے نشس پر تاہو ہائے تھے ہویا تھیں ؟ بروال ہے تہویا خوف کا مقبلہ کرتے ہو؟ اور "بھی بھوک کے ذریعے "تم معاری آزائش کی جائے گی کہ فقرو فاق آنے گایا تم معاری آزائش کی جائے گی کہ آزائش تو اس کے گئے دریعے "بھی تم معاری آزائش کی جائے گی کہ آزائش تو جو تھاں ہوگا تو بھی چوری اور ڈیمل کی آزائش کی جائے گی کہ بھی تجوری کی آزائش کی جائے گی کہ بھی تجوری کی قرائے گئے کہ جو تجاریت میں تھوان ہو گئے گئے دریعے "بھی تم محاری آزائش کی جائے گی کہ بھی تولیدت میں تھوان ہو گئی جو رہے اور "مالی مشکلات کے ذریعے "بھی تھوان کے ذریعے نقصان ہو گئی ہوری اور ڈیمل کے ذریعے نقصان ہو گئی ہوری اور ڈیمل کے ذریعے نقصان ہو گئی ہوری کی جو رہے تھان ہو گئی ہوری کی اور ڈیمل کی دریعے نقصان ہو گئی ہوری کی جو رہے کی دریعے تھان ہو گئی ہوری کی ہوری کی کے ذریعے نقصان ہو گئی ہوری کی ہوری کی دریعے نقصان ہو گئی ہوری کی جو رہے کی دریعے نقصان ہو گئی ہوری کی ہوری کی کردیے کی دریعے نقصان ہو گئی ہوری کی ہوری کی کردیے کی دریعے نقصان ہو گئی ہوری کی ہوری کی کے دریعے نقصان ہو گئی ہوری کی ہوری کی کردیا ہو گئی ہوری کی کردیا ہور گئی کی دریعے کا کھوری کی ہوری کی گئی کی دریعے کی خوال کا برائے گئی کے دریعے کی کھوری کی کردیا ہوری کی کردیا ہوری کی کردیا ہو گئی کی کردیا ہوری کردیا ہوری کی کردیا ہوری کرد

اور کھی کھل خیری و سے سیلاب ق وجد سے یااو کے پڑنے کی وج سے دوبار آور نہ بوٹ قو ہے کہ وج سے دوبار آور نہ بوٹ قو ہے تھی آزمائش کا آبک مریقہ ہے اور کھی "جانوں کا نقصان" ہوگا جس میں موت بھی داخل ہے اور دوسری تکلیف بھی دیماریاں ، زخم اور جسمائی تکلیف و فیر و کے ذریعے تھی آزمایہ جائے گالور مجمی "نیمولوں اور پید اوار میں نقصان" ، وگا اور اس کے ذریعے تھی ری آزمائش ہوگی۔ اس سے معلوم ہواکہ یہ جو واقعات ہم بر بیش آتے ہیں ، فیر متوقع شیں ہیں باعد یہ نظام کا شاہ ہے۔

# آزمائش ہر مخص کی ہوتی ہے

اس و نیا کو اللہ تعالی نے راحت اور تکلیف دونوں کا مجموعہ سادیا ہے۔ بیمالیات صرف راحت ہر ایک کو بکتی ہے اور نہ صرف تکلیف، بلعہ ہر

ہو خی کے ساتھ فی طاہوا ہے اور یہ آن تش کے بے ہے۔ اگر انسان کے اور یہ

عالات نہ آنے قود و کتا سر کش ہوجا تا الایکن اب تکلیفیں آتی ہیں قواللہ کے سامنے

قدوزار کی ہے دعا تمی ما تگا ہے م گناہوں سے قوبہ کر تا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے

لور آن اکش ہر آیک شخص کی ہوتی ہے۔ دویا ہی کو کی انسان ایسا شیں ہے جس کی

آن اکش نہ کی ہوئی ہے۔ دویا ہی کو کی انسان ایسا شیں ہے جس کی

آن اکش نہ کی ہوئی ہوئی ہے۔ دویا ہی کو کی انسان ایسا شیں ہے جس کی

آن اکش نہ کی ہوئی ہوئی ہیں۔

السی صبر دانے لوگ

اور اتھی کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا" و نشنیر الصفر بن ایک ان و گول کوچو گزرائش کے دفت صبر سے کام لیتے میں ، ان کو خوشخبری مناد ہجے۔ صبر بی کی مثال مشد سی سے مجھے کہ ایک مثلا سے آدمی ہے اور اس کی بیشی کی شاد ی ہوئے والی ہے، لیکن اس کے پاس پیے نہیں ہیں یا کوئی تعلیم حاصل کر دہاہ بایساد ہے

اور پیے شیں ہیں یا کم ہیں اور آپ ایک سرکاری طاذم ہیں جال، رخوت ال سکن

ہے تو اب بہاں پر مال کی کی آز اکش من دہی ہے اور آپ کا نفس آپ کو رخوت

لینے پر اُبھار دہاہے کہ لے لو، اس کے ذریعے فلال فلال کام ہوجا کی گے اب

آپ سکتن میں پر گئے کہ جشم کے ان انگاروں کو لول یا نہ لول۔ ان حالات میں ہو

معاطمہ ہے کہ یہ ماری آفرا کنیں ہیں لیکن اس سے گھر انا نمیں چاہیے لوریہ یقین

معاطمہ ہے کہ یہ ماری آفرا کنیں ہیں لیکن اس سے گھر انا نمیں چاہیے لوریہ یقین

در کھنا چاہیے کہ یہ ماری مصبتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان میں ضرور اللہ کی

کوئی نہ کوئی حکمت تو متعین ہے کہ آگر ہم مبر

کوئی نہ کوئی حکمت تو متعین ہے کہ آگر ہم مبر

کریں کے تو تواب سے کہ آگر ہم مبر

#### صایر کوا جریے حساب ملتاہے

ای لیے قرآن ش ایک دوسری جگدیدادشاد به استیراؤن اخراطه بغیر الصیراؤن اخراطه بغیر بخرد درات نیردد) استیراؤن اخراطه نیردد) مسرکرنے والول کوان کے میرکاپوراپوراٹواب و الواب کوان کے میرکاپوراپوراٹواب و باجائے گا نفیر حساب کے۔"

یعتی مبرکی وجہ سے طنے والا ٹواب توسطے ہی گالیکن اسکے ساتھ ساتھ مزید ٹواب بلا صاب کے ہوگا کیونکہ صبر کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہے اس لیے ارشاد فر با ﴿وَلَمْ مَنْ صَبْرٌ وَ غَفَرُ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزُمِ ٱلأُمُورِ ﴾ ديده ماه هري آب برده

" كه جو فخص صبر سے كام ليتا ہے كوردوسرے كو معاف كر

و پاہے۔ بے شک یہ کام مت کے ہیں۔"

مثلاً کمی نے تبیت کر دی پاگالی دے دی توالیک طریقہ تو دی ہے جو عام طور پر لوگ افتیار کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صبر کرے اور معاف کروے کہ جوابیا کر تاہے دو تمام امور میں سب سے زیاد و پینتگی دکھا تا ہے۔ ایک اور چگہ ارشاد فرمایا!

> ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهِ مَعَ الصَبِرِيُنَ ﴾ [المالِق التَّالِية مِن الصَبِرِينَ ﴾

" اے ایمان والو! مدد حاصل کرو صبر اور نماذ کے ذریعے بے شک اللہ تعالی مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

اینی جب تم پر کوئی مصبت آجائے تواس معیبت کے وقت اس کے مقابلے کے نئے سب سے زیادہ مغیر چیز صبر اور نمازے کہ اپنے انفس کو قابو جس رکھو۔ اگر تم نے اپنے انفس کو قابو بیس تدر کھا تویاتم کسی سے لا پڑو کے یا کمی کو گائی دے کر نقصال اٹھاؤ کے یا کوئی الیسی حرکت کر جھو کے کہ جس سے دین یا د نیا کا نقصال ضرور ہو جائے گا اور تھی بیش آئے والی تکلیف جس اور اضافہ ہو حائے گا۔

### نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو

سدا میں مواقع پر صبر سے مدوان اگر تم صبر سے کام او کے تو اس مصبت کا افر کم ہوتے ہوئے فتم ہو جائے گا۔ انشاء اللہ اور اگر ہے صبر ی کرو کے تو تنظیفیں اور وحتی جائیں گن اور دوسر کی چیز ہے کہ آماز سے مدو حاصل کروں رسول اللہ عظیفہ کے جارے میں آن ہے کہ جب آپ عظیفہ کو کوئی پر ایٹائی یا فکر واسٹیر ہوتا تو آپ ملیف فورا نماز کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے وہ مانگتے تھے۔ تو مصیب کے وقت نہ کور وبالا دو چیز دل سے عدد حاصل کرنے کا تھم قرآن نے دیا ہے آیہ دوسر کی جگہ اور شادے

﴿ وَالْمُتَلُونَكُمُ حَتَى لَعْمَمُ الشَّحَاهِ لِنِينَ مِنْكُمُ وَالْمُحَاهِ لِنِينَ مِنْكُمُ وَالْعَلَمِ الشَّحَاهِ لِنِينَ مِنْكُمُ وَالْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَوْلَ لَا مُعْمَ فِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لَوْمَ مِنْ أَوْلُ لَا مُعْمِ فِاللَّهِ فِي أَوْرَالْ لُوكُولَ لُو ، جَوْمِ مِنْ مُرَدَّ فَاللَّهِ مِنْ أَوْرَالُ لُوكُولَ لُو ، جَوْمِ مِنْ مُرَدَّ فَاللَّهِ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَى لَوْمَ مِنْ مُرَدَّ فَا مُنْ اللَّهُ وَلَى لَوْمَ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَيْ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى لَوْمُ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَى لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَى لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَى لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلِي لَا مُنْ اللَّهُ وَلِي لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ لَا مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلِي لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لِلْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا مُؤْلِلُ لَا مُنْ اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ لِلِمُ لِلْمُنْ اللَّهُ وَلِي لَا لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُولِمُ لِللْمُؤْلِقُ لِللْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلِقُ لِلْمُؤْلِقُلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُل

معوم ہواک مصیمتیں اور تکلیفیں میکار نمیں آتیں بلند آزرائش ہوتی میں تاکہ اگر انسان صبر کرے تو وو گنا تو اب اور انڈر کا مقرب من جائے اور "ان اللّٰهُ مُدَمَّ الصِنْرِ بْنَ " وال بات اس کو حاصل ہو جائے۔"

#### مومن کا ہر حال میں قائدہ ہے

حضورا قدس منطق نے ارشاد فرمایا!

"عَجَبًا لِأَ مَرِ الْمُؤْمِنِ" كـ مومن كامعالمه تجيب بـــــ "إِنْ آمُزَهُ" كُلَّهُ" لَهُ خَيْرً"

کہ اس کا ہروہ معاملہ جواسے چیش آتا ہے اس کے لیے تیر ہوتا ہے۔ "وَلَيْسَ ذَلِكَ جِاحَدِ إِلاَّ أَلْمُوْمِن "

کہ میہ لعمت ہر حال ہیں "سومن" کے لیے فائدہ مندے اور پیہ نعبت مومن کے ملاوہ سی اور کو حاصل ہو جائے تو والشر کا شکر ملاوہ سی اور کو حاصل ہو جائے تو والشر کا شکر کر تاہے جس کی وجہ سے میہ خوشی اس کے لیے باعدے اجرین گئے۔

﴿ وَإِنْ أَصَائِتُهُ طَنَرَ آنَهُ الصيدن عن هيمو وومهدسم

کے اگراس کو منرر اور تکلیف پینی کی توود مبر سے کام لیتا ہے جس کی دجد سے مصیب بھی اس کے لیے خیرین کی گفتہ امو من کا فائدہ توہر حالت میں ہے۔ آگر بعدہ کوراحت ہے اور دہ اس پر شکر کرے تو "شاکر" کملاے لورانڈ کو شاکر بعدہ بہت پسند ہے لوراگر تکلیف میں صبر کرے تو" صایر" کملائے اور "حایہ" بعدہ بھی اللہ تعالی کو بہت پسند ہے تو عبر اور شکر دو نعتیں ہیں جو اپنے اپنے مواقع پر بھوتی ہیں۔

### تکلیف بھی اللہ کی تعمت ہے

حضرت والدصاحب كأجب آخري ذمانه تفاطمرح طرح كي يميار بال النا کو گئی ہوئی تھیں اور اللہ کے بندوں کو تربعض کو قات اور بھی زبادہ تکلیفیں پیش آتی میں تاکہ ان کے درجات میں اضافہ کیاجائے۔ آنخضرت مظلقہ کے بارے میں حديث بين ب كر مرض الموت بين آب عَلِيثَةً كواليباشديد ظاد اَيْ كر فرمايا جحے دو آه ميول كيندر حاربو تاب لرقوايك رات حفرت والد صاحب كوبهت زياده "تكليف عملي، عامكول بروائة ذكل آئة تع جن ش شدية تكليف عملي اورول مي محی تکایف تقی اور صاحب فراش تھے نور اس پر مزید ہید کہ چند تک دن پہلے ہادے بدے بھائی ذکی کیفی مرحوم کا انقال ہوا تھا( اُللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماکر ان کے درجات کوبلند فرمائے )جو کہ حضرت والد صاحبؓ کے بہت زیاد و حصتے بھی تھے اور سب ہے ہوئے بینے تھی تھے۔ لیٹن کی تکلیفیں جمع تھیں جن کی وجہ ہے رات ہم مونہ سکے واضحے دن فرمانے گئے کہ رات بھی پرائین کیفیت بھی اوربادباد ميرى زبان پريدالفظ آرب شے كدياللہ اجھ پر دم فردر قواجا تك جھے خيال آياكہ تم یے کیمی ہے اوٹی کی بات کررہے ہو ؟ کیا یہ تکلیف اللہ کی افعت تمیں ہے چنانجے یں نے انڈے توبہ کی کہ یااللہ! مجھے معاف کر دھیجئے، آپ کی بھیسمی ہوئی تکلیف بھی رحمت ہے اور آپ کی بھیسی ہوئی راحت بھی رحمت ہے لیکن میں آ ہے کا کئر وراور کم ہمت ہندہ ہول اس لیے جھے ہے تکلیف کی محنت ہر داشت منیں ہوتی ، آپ اس تکلیف کی نعمت کورا دیت کی نعت سے بدن دھجے۔ یہ ہے اللہ جل شاند کا ادب که اپنی عاجزی کا بھی اقرار ہے ، تا شکری ہے بھی اجتناب ہے اور صیر

تھی ہے تو آگر ایک مومن فکر کرے تو تکیف اور راحت دونوں چیزیں اس کے لیے فعت ن عمق میں ۔

## الحمد لله كهنائهي عظيم عبادت ہے

اور شکر کرنے کے لیے وقت بھی متعین میں ہے مثل آپ اپنے گھر میں گئے، آپ کاچ بہتا ہوا آپ کی گودیں آئم یو آپ کادل خوش ہو گیا۔ اس چیکے ہے دل میں اللہ کا شکر ادا کر دو فور الحمد اللہ کہدو تو یہ عبادت بن جائے گی فور آپ کا اجرو تواب بھی ہو ہے گیا۔ ایسے ان آپ کو بیاس کی ہوئی تھی، آپ نے پائی پی کر داحت حاصل کی اور اس پر "الحمد اللہ" کے دیا تو یہ پی بیا بھی عبادت بن گیا فور حدیث بیں ہے کہ رسور اللہ میں ہے تارشاد فر بیا کہ

والحمد لله تملأ الميزان كالدودي

«مكه الحمد لله كاكلمه ميزانِ قبل كوبمر و يناب."

کے معاملہ کا انتخابہ کا ایران کا دوران کے ساتھ ساتھ اپنا اٹھال کے متابع کا انتخاب کے ساتھ اپنا اٹھال کے متابع کی انتخاب کے موقع کرتا میں کا سعالہ ہے کہ آپ نے تکلیف کے موقع کی صبر سے کام لیا تو یہ تکلیف بھی آپ کے لیے باعث اجرو ثواب بن گئی۔ (اللہ تند لئی ہم سب کو صادراور شاکر مائیں۔)

# صبر روشن ہے

حفرت او مالک الاشعری° ہے روایت ہے کہ رسول

#### الله ﷺ نے ارشاد فرمایاکہ 🔻 :

## ان مدیث کی تشر تک

بعنی ایران جن اعمال کا قاضا کر تاہے ، ان میں آدھے اعمال کے برابر پاکی اور طمارت کا درجہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میدان حشر میں اعمال کا حساب ہو گا ایک پلزے میں تیک اعمال جوں مے اور دو سرے میں گناہ جون مے ۔ اگر نیک اعمال کا پلزا جھک گیا تو تجات ہو جائے گی اور اگر عمیٰ ہوں کا پلزا جھک عمیا تو عذاب بی گرفتار ہو جائے گا تو ہی الحد لذ کا کلمہ ایسا ہے جو میزان عمل کو الحر دیتا ہے اوران کو کوت سے استعال کرناچاہیے مثلاً کمی نے آپ سے ہو مجاکہ خمریت ہے؟ تو ایک صورت تو ہی ہے کہ آپ کہ دیں "جمی خمریت سے ہوں" اورایک صورت ہے کہ آپ کہ دیں الحمد للہ جمی خمریت سے ہوں تو اس خطریت اس جمل جمی اور پہلے جملے جمل الحمد للہ کی وجہ سے ذین و آسان کا فرق بڑ عملیا کیو کھ آپ کا دوسر اجملہ الی منظیم الشان عبادت نن عمیا کہ اس کی وجہ سے میزان عمل محمل التحقیق عربان عمل محمل التحقیق عربان عمل التحقیق التحقیق عمل التحقیق علی التحقیق علی التحقیق علی التحقیق عمل التحقیق عمل التحقیق عمل التحقیق عمل التحقیق عمل التحقیق علی التحقیق عمل التحقیق التحقیق عمل التحقیق التحقیق عمل التحقیق عمل التحقیق التحقیق

سجالنا الله لورالحمد لله کمنے کی وجہ سے زمین و آسان کے ور میان کا خلاء بر موجاتا ہے اور نمازے انسان کو قلبی نور حاصل ہوتا ہے اور ذئن اور سمجھ میں بھی ٹور پیدا ہو تاہے ،اشمال میں تاثیر پیدا ہوتی ہے ،قبر لور قبر کی تاریکیوں میں بھی تمازی کو نور حاصل ہو تا ہے۔ نمازی جب میدان حشر ہے بامر اط کی طرف چلیں مے تو یہ نور بھی ان کے ساتھ ہو گا اور عبد قد ولیل و جمعت ہے کہ انسان دنیا بیں جو بھے صدقہ کرتاہے دوائں کے لیے آخرت میں اس کی سخاوت اوراللہ کے راہتے میں خرج کرنے پر ادلیل ہٹا ہے۔ اور صبر روشنی ے۔ چو کلہ مختگو صبر کے بلاے میں ہو رہی ہے ،اس لیے یہ حدیث پیالیا ذکر کی مٹی کہ مبرے انسان کوروشتی نصیب ہوتی ہے بعتی اللہ تعالیٰ ایسے مخض پر حن کو سجھنے کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں اور دل میں انشراح پیرا فرمادیتے ہیں اور صبر کرنے والے کے قلب میں فورانیت پیدا ہوتی ہے بور آخرے میں یہ روشتی اس کے کام آئے گی اور فرمایا کہ قر آن تھاری موافقت میں ولیل ہو گایا تھاری مخالفت میں لینی قرآن ہر ایمان بھی ہے اور و نیامیں اس کے احکامات پر عمل بیرا

ہے لا سنرے میں یہ قرآن تمحارے حق میں ٹوسی دے کا اور قبر میں بھی ''تمعدرے ساتھ تمھاری بعوائی کرے کالوراگر قرقان کو ہااس کے احکام کو نہ ہ ہ اوراس پر محمل مہل کیا تو وہی قرآن تعمارے خلاف جست بن جائے گا اور تم آخرت میں یہ نمیں کیہ حکو مجے کہ پاللہ اہم نے لاسمی کی بناء ہریہ گناہ کہاتھ کیونکہ زمال جبآلادما جائے گا کہ اہم نے قرآن رہیے وہا تھا اوراس میں سب رکھی بتاویا تھا تواس عدیث ہے معلوم ہوا کہ سبر ہے انسان کورو ٹنی صاصل ہوتی ہے (جو مجھی سوال کرنے سے چنا جاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچالیتے میں ) اور فرمایا "و مرز يسلنغفف بْعِنْهُ اللَّهُ" أَسَ كَالِينَ مُنظرِيدِ اللَّهِ لَهِ رسولَ أَكْرِ مُعَلِّينَا فِي خَدِ مِت مِن ' کچھ انصار کی سحاب نشریف لائے ، انھول نے حضوراکرم مطابقے سے حوال کیا اورورخواست کی کہ جمعیں آبھیے مال دسمجے۔ حضور کرم علاقے رسوں تو تھے ہیں، اسابی حکومت کے سربر او تھی تھے اور حکومت کے سربر او کئے باس دیت المال المانت : و تاے اور ساری موہم کااس میں بن ہو تا ہے ای بناء پر آنخطرت ملکے ہے صحابہ کرامؓ نے درخواست کی تھی کہ بچھی عط فرماد بیجے ، آپ علی ہے نے ان کو و سے دیا اس کے بعد بڑھ اور ہا تگا تووہ بھی آپ تو بھٹے نے دے دیار بہماں تک کہ جو کھے رسوں اگر م ﷺ کے باس تعاوہ سب نتم ہو کیا اور تعلیم کرنے کے بعد أب عَلِيْكُ نَ فِي لِياكِهِ هِرِ بِكُورِ مِن إِن بِال بُونَا بِوَ وَمِينَ ثَمِ مِن جَارُ ابِيرَ یا تیا ذخیر و کر کے نعین رکھتا ہائے اس کو تقلیم کر دیتا ہوں اور پھر تھیجت کے طور ر ن سے قرمایا :

''ؤمَنَ بِمَنْهُ عَبِفَ بِعِنْهُ اللَّهِ '' كه جِو فَحَمَل ' بِينِهَ آبِ كُو سُولُل كَرِ فِي سِيرَاتِا مِو اور كمي كه ما يبينه ومن سوال دراز كر في بينا مو تو الله تعالى اس كو سوال کر نے گی ڈائٹ سے جالیتے ہیں( ترفدی اسٹی ۲۳ ج ۴۴) میٹن اللہ اتباق س کو اپنے پاک سے مطاقر ماد سیتے ہیں فوراس کے لیے و سائل نور ڈراکٹی میں فرماد سیتے ہیں کہ کارور پایلاز میسے میں درکت عطافرہ دیتے ہیں۔

# سوال کرنائس کے لیے جائزہ؟

جمعہ ہے اوآ۔ اس دازے او قنیت کی ماہ پر سوال کرنے گئے ہیں۔
طالا تکہ سوال کرنائی وقت جائز ہوتا ہے جب انسان کے پاس آنیک وزن اور دائے۔
کے کھنائے کا مسان تھی نہ ہو اور جس شخص کے پاس ہواس کے لئے سوال کرنا
مرام ہے۔ جب ہے کہ کوئی جن پر زکو ہوئی شمین وہ یہ تھے تیں کہ دو سروان سے
زکوہ لیے میں کوئی حرق شہیں ہے اور بیات ہوے عام ہے۔ یاور تھیں ایک جس کو
ز کوہ لیے میں کوئی حرق شہیں ہے اور بیات ہوے عام ہے۔ یاور تھیں ایک جس کو
دن ورائے کے کہ ان اس کے لئے بھی ناجازہ ہو اور ان ان سکے پائی الیک
دن ورائے کے کھانے کا مرائی تھی ناجازہ ہو اور جائے کی صورے میں
خرام ہے جیسے شراب لی ل یا خواج کو گوشت کھانے دارہ حدیث شریف میں ہے کہ
جرام ہے جیسے شراب لی ل یا خواج گاکوشت کھانے دارہ حدیث شریف میں ہے کہ
جرام ہے جیسے شراب لی ل یا خواج گاکوشت کھانے دارہ حدیث شریف میں ہے کہ

الله و دوا محمد كا قوال ك يفرب إراكوشت دو كان كلال مباعد المك يفرب إرا حرف بله ول كاذها تجد توگار"

ے کا کو اوگوں سے بہت آسان معاملہ سمجھ رکھا ہے اور جائزیاہ جائز کی پرواہ شیں کرتے تو ای بات کی حرف تو بیددانے کے لیے آ مخضرت منتقظ کے قرمان کہ جو مخض دست سوال در از کرنے کی ذات ہے جانا ہے تو انٹر تعالیٰ اسکوچا لیتے ہیں مطلب مدے کہ صبر کرنا جاہے اور ایڈر پر تھر وسہ دیکھے کہ واز ق وہی ہے۔ اُس انسان اس بات پر عزم کر لے تواللہ تعالی اس کو سوال کرنے پر مجبور شہیں کرتے ۔ تجربه کر کے دیکھ کیں ، انشام ابتدائیا تک ہوگا، مجھی اس کے خلاف تہیں ہوگا، اور آھے فرمایا اور من پستنین بغلہ اللہ اللہ عوضی اینے آپ کو دوسروں ہے مستغنی کر لے تواللہ نغانی اس کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کو دوسر ول کے سامنے این ماجت بیان کرنے کی ضرورت نہیں دائی اور حدیث میں ہے "وَمَنْ بُعَصِيْرُ بْصِبْرُهُ اللَّهُ "كَدِيو فَحَصْ الكِ مِرتِيهِ كُوحِيشَ كَرْ مِنْ مِرْ كَرْ نِيْ تُواللَّهُ تَعَالَ اسْ كُو مبر دے دیے ہیں جس ہے دل کو قرار آ جاتا ہے ،اورانلہ تعالیٰ ایسے اسیاب بیدا فراديية بين كداس كياده تكليف رفته رفته فتم جو جاتي ہے۔ مثلاً كوئي صدمہ پہنچ تو اں پر آٹھول ہے آنسو بہنامبر کے منافی نمیں ہے لیکن زبان کئے کو کی ایبا کلمہ نہ کھے جس سے شریعت نے منع کیاہے، جیسے چخنا، جلاتا مالوں کو نوجنا، کیڑوں کو بھاڑ نایانو حداور مائم کرناسب حرام <del>بی</del>ل لنڈا اس پر مبر کرے۔

# صبر کرنے والے کے دشمن کامیاب سیس ہوتے

جادے حضرت والد مصاحب کو لوگؤی سے بہت نیز اکسی کیٹی تھیں۔ اورلوگوں نے بہت خالفتی کیں تھیں، نوجو الٰ کے زیانے میں جب وارالعلوم دیو مد میں قدر میں اور فتوئی کا کاس کرتے تھے، پھر بہال باکستان آ مجھ جب بھی آخر وقت تک لوگ ستاتے ہی دے لیکن الحمد لللہ مخالفین کو بھی بھی اندا کے مقاسلے میں کامیانی ند ہوئی اوراللہ تعان نے معتر ہے اللہ صاحب کو ہر معیدے ہے ہر خروئی کے ساتھ انگالہ قوہ ایک مر ہم فرائے گئے کہ میر اہم محر کا تجربہ ہے ۔ ایسے مواقع ہیں جب کہ نوگوں نے ہیر ہے خلاف کاروائیال کیس اور تھے تکلیفیس ایسی کی ہے ہیں ہے ہوئی ہیں ہیں اور تھے تکلیفیس ایسی کی ہے ہیں ہے ہوئی ہیں ہیں ہی خریف ہیں ہیں ہوئی کی ہوئی ہی خریف ہیں ایسی دول گا تھے ہے ان کی ایفار سائی کا ہوا ہے ہیں دول گا اور میر کر کے اللہ سے مدولہ گول کا تو تھے ہوئی اس کہ کھی اللہ ہے ہی ان کی کہی اللہ نے بھے ان کی کہی اللہ نے بھے ان کی میں مراحر ہی نے معان کی ایسی مراحر ہی نے معان کی ایسی مراحر ہی نے معان کی ایسی مراحر ہی نے معان کی ہو ہوال جب بھی ایسا ہوا کہ اس شول کی شراد ہے کی دید ہے توان میر میں مراحل کی تھی ان ان کی تھی ان ان کی میں مراحل کی تھی ان ان کی تھی کا ان میں ہو ہو ہی کا کی تھی ان کی تھی کی اس کی تا توان کی تھی کی ان کی تھی کی کر ہے ہے ایک وی کا کی تھی کی تھی ان کی تھی کی کر ہے ہے ہو ہوائیا کی تھی کی تھی کی کر ہے ہے ہو ہوائیا کی تھی کی کر ہے ہے ہو ہوائیا کی تھی کی کر ہے ہے ہو ہوائیا کی تھی کی کر ہے ہو ہو ہو گا کی کہتر ہے ہو ہو انسان کر سکتا ہے کہ دیا تھی ہو ہو انسان کر سکتا ہے کہ دیا ہے ہے کہ کر ہے ہو ہو انسان کر سکتا ہے کہ دیا تھی ہو ہو انسان کر سکتا ہے کہ دیا تھی ہو ہو انسان کر سکتا ہے کہ دیا تھی ہو ہو انسان کر سکتا ہے کہ دیا ہے ہو ہو انسان کر سکتا ہے کہ دیا ہو ہے کہ ہو ہے ہو ہو انسان کر سکتا ہے کہ دیا ہو ہے کہ ہو ہے کہ ہو ہے کہ کی انسان کر سکتا ہے کہ دیا ہو ہو ہو کہ کی انسان کر سکتا ہے کہ دیا ہو کہ کی ہو ہو ہو گا گول کی تھی کو کہ کی انسان کر سکتا ہے کہ دیا ہو گول کی کر سکتا ہے کہ دیا ہو گول کا کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کی کو کہ کو کر کو کر کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

انتیجہ ہے : و گاکہ اللہ تعانی خود سامنے آجا کیں گے اور آپ کی طرف سے خود مقابلہ کر کے آپ کی تفاقت فرما کیں گے۔ لیکن صبر سے کام لینے کا مطلب یہ نمیں ہے کہ حفاظتی انظامات نہ کرے بلعدا نظامات اور تدابیر کرے لیکن میں لفین کا جواب نہ وے بلعہ خاموشی اختیار کرے تواللہ تعالی آپ تن کو شخ مطافر مائے کا رافنا واللہ

# صبر ہے بڑھ کر کوئی انعام نہیں

چنانچەرسون آگرە ﷺ ئے فرمایہ ا

عطورت أعطى أخدا منيا هو تغير والوسع من الموسع الموسع المستع من العشر المحد المستع المدار العام مرسد المدار العام مرسد المير من ويام "

اوراس کے فوائد انسانی زندگی کے تمام عقبوں پر مادی ہوتے ہیں بھر طیکہ آدی مربر کے قبول مواقع میں صبر سے کام سے وراپنے نفس کی گاڑیا کو سید می شاہراہ پر ہوکہ اللہ کے ادکام فورر مول اللہ علی کی منتیں ہیں ، چلا تارہ بو قوائی کا نام مبر ہے ، فوریہ ایک دلی نفت ہے کہ انسان ای وجہ سے آخر سے میں نفتوں سے بھی مر فراز ہوگا اور ساتھ میں و نیا کے اندر بھی اللہ تعالی کی مفاظمت میں آ جا تا ہے اور اللہ تعالی کی مفاظمت میں آ جا تا ہے اور اللہ تعالی کی مفاظمت میں آ جا تا ہے۔

"إنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبَرِيْنَ"

قوجس محض کے ساتھ اللہ جس شانہ جیں ،و نیا کی کون می طاقت اس کا بال میکا کر سمتی ہے ؟

# یوتے کی محبت بیٹے کی محبت سے بڑھ جاتی ہے

آگی حدیث حضرت او زید اسامدین حادث مولی رسول الله مولی الله مولی می در الله مولی الله مولی الله مولی الله مولی ا دوایت ہے۔ حضرت اسامر حضور آگر م مولی کے مشدو کے بیخ حضرت زیدین حارث کے صاحبزادے تھے۔ یہ آیک فطری بات ہے کہ باپ کو بینے سے محبت جو آل ہے لیکن ہوتا وو نے پر بینے کی بہ نبست ہوتے سے محبت وہ آل ہے تو یہ محق چونکہ ہوئے کے درجے میں تے اس لیے حضور آکر م ملکت کے بوے مجوب سے سی فاق تے ،اس لیے کھوا ہے اس کے حضور آکر م ملکت کے بھی مجوب سے اور آپ ملکت کے بھی مجوب سے اور آپ ملکت کے محبوب کے بینے تھے ،آ مخضرت میں کہ کا وفات کے وقت سولہ با ستر دیرس کی عمر متنی لیکن رسول آکر م ملکت نے جو "میں اسامہ" بعنی لشکر تیار کیا تھا اور جی بات ہے کہ اس لشکر کیا تھا اور جب بات ہے کہ اس لشکر میں حضرت او بھی مان کے ما تحت تھے۔ یہ اس لیکن حضرت اور جو بادی تھے۔ یہ اسلای تعلیم ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے ، خواووہ کم عمر کا ہو بایو کی عمر کا ، امیر کی اطاعت ضروری ہے ، خواوہ کم عمر کا ہو بایو کی عمر کا ، اسامہ اپنی نسل کا ہو یا خیر نسال کا ، ہمر حال اس کی اطاعت کی جائے تو انتھی حضر سے اسامہ ابن ذیا ہے ۔ دوایت ہے کہ نے

ارْسَلَتَ بِشُتُ النَّبِي بِنَتِيْ آنَ ابنى صَوْدَاكُم عَلَيْكُى بَعِنَى عَلَى بِالْحَاتِ عِلَى فَلَهِ الْمَرَاقِ فَرِيبِ المُوت بِ فَلَهُ السَّلَامُ وَيَقُولُنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إضبى الله عليهم، فرفع إلى معادان المل المان كب الهان المدار المراسطان الله ينتهم المراسطان الله ينتهم المراسطان الفائدة المستى المافعندة الدر ويم الحراجي المرابع الم

## ہر حال میں توجہ اللہ کی طرف ہو

حضور اکرم میلی کی ان سے جزاد کا کا نام میری یاد کے مطابق حضرت زینب کے ان کے بوانے کا مقصد یہ تھا کہ رمول اگر میلی کے کیے تشریف بائے سے فرا تھی ہوج کے کیا شاید یہ مقصد ہو گا کہ رمول اللہ میلی کی وطاکی وجہ سے بچ کی صحت لوٹ آئے اور س کیا جان کی جانے تو آپ میلی نے بیام بھی کہ یہ حمارا جے جواس و نیا ہے رہم ہے ہور ہاہے وہ اللہ بی کا میں اندائش کو افتریارے کہ جب ج ہے اس کو دائی ہے اسکی کو اعتراض کا میں میں اور جو کہ کی کو دیتا ہے وہ بھی ان کا جا ور دیتا میں کوئی چرز بھی بھیٹ رہنے کے سے کہ کے بھی بھیٹ رہنے کے سے نس آئی، حق کہ خورید و نیا تھی بیشہ رہنے کے لیے نسی ہاس لیے تم کو صرر کر سکے قواب کی امید رکھنی ہے ہے لیکن صاحبزادی کو اس پر قرار نہ آیا قوا پی تم دے کر دربار دہلا تھیا، پہلی مرتبہ بلائے پر آپ عظافے کے نہ جانے کی دجہ یہ تھی کہ ان کی توجہ اللہ بی کی طرف رہے ، انسانول کی طرف نہ ہو۔

#### میماریری کے ثواب پر دار داحادیث

چونکہ رسول اَنرم عَلِی نے مار مسلمان کی عیادت اور تبار داری کر فے کا علم دیا ہے ، اس لیے مکن ہے کہ آپ ملطق کا دہاں جائے کے لیے پہلے تی بیارادو ہو جیسا کہ دوسری مرتبہ بانے پر آپ ملک تحریف بھی کے گئے لور ہماریری کا ٹواپ بھی انتایتا یا کیا ہے کہ جبرت ہوتی ہے۔ دار العلوم سے فادع شدہ اور حطرت مولانا عاشق الی کے صاحبزادے جو کہ عدیث منورہ میں ہوتے میں انھوں نے ایک عربی رسالہ مام "الانعود مربصہ" لکھاجس کااروو میں ترجمہ دار العلوم کے ناتھم **صاحب یہ نکلہ کے بینے** مولوی حسان نے کر دیاہے اس میں بھار ہری کرنے ہر تواب کے بارے میں اتک مدیثیں ہیں کدان کو پڑھ کر انسان کا دل یہ جاہتا ہے کہ وہ سب بچھ جھوز کر ای کام میں لگ جائے۔ اور خود آخضرت عَلِينَا كَا معمول عَمَاكَ أَمْرَ كُونَى مَحَاثَى مُمَازَعُينَ مُرَادَعُينَ مُرَادِعَ تَوْ آب مل کا تشویش مونی که کمیس وه دسار تو شیس مو محظ کیونکه محابه کرام سوائے دماری کے ، کسی صورت ہیں بھی مسجد آنے کو ترک نہ کرتے تھے پھراگر آب علی کو ان کی مساری کاعلم ہو تا آو آب سی ان کی میادت کو تشریف لے

جائے اور کی مرتبہ صح کے وقت کی گئی میل کا فاصد طے کر کے عمیادت کرنے جائے اور کی مرتبہ صح کے وقت کی گئی میل کا فاصد طے کر کے عمیادت کرنے جائے گئے۔ تو جب دوسرول کے ساتھ میں اور یہ تھا گئے کو کیوں نہ ہوتا گئے کو ایس کے گئے کو اور ای لیے وقی کے ذریعے معلوم ہو حمیا ہو کہ بید اب زندہ نہیں رہے گا اور ای لیے آپ تالیق نے فریلا ہوکہ صبر کرداور قواب کی امریدر کھو۔

### آنسوبہامبر کے منافی نہیں

(يواري ومسلم)

# تمن کوناداض کر کے دین حاصل کرنایادین کا کوئی کام کرنا کوئی کمال نسیں

یمال ہے آیک کام کی بات اور تھے لیں کہ اگرچہ دوسر ل پر رحم كرنا ويصاديري كرنا الوركسي غم بيس بعدروي اور تتزيت كرنا يوي عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ خاص طور پر اپنے قر جی رشتہ واروں کالوران میں بھی والدین اورها کی چول کا حق زیاد و ہے۔ کہ جماد کی وغیرہ میں ان کی د کھ بھال کی جائے چنانچەرسول اكرم ﷺ كى يورى ز تەكى كائيى مىمول رېاكد آپﷺ بىشە حتوق العباد کی اوا نیک کا بیزام فرماتے تھے۔ بعض اوگ جب جذبات میں آتے ہیں تو مد ے تجاوز کر جاتے ہیں اگر چہ وہ خدا کی د ضائ کے لیے کرتے ہیں نیکن دین ہے عادا تقیت کی بناء بر حد سے گزر جاتے ہیں مثلاً تھی کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن مال کمہ دی ہے کہ اگر تم میرسے ہی سے بیلے کئے تو میر اول بے قرار ہے گا ابتراقم نہ جاؤلیتی وہ اجازت شیں دینی توبیش لوگ کتے میں کہ بیال ہے اور وہ اللہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا تھم مال سے بردہ کر ہے اس لیے اللہ کے داہتے میں نکل حاؤلور جمال تک مال کامعاملہ ہے ، وہ صبر کرلے گی جس کی وجہ ہے اس کو بھی تواپ مل جائے گالور تمھی دین حاصل کرنے کی وجہ ے تو آب ملے گا اور جب و بال جا کر دین کا کام کرو مے تو ور جات بلند ہول مے اور بہت ہز ال چرو تو اب ملے **کا ،** لنذا مال کی نار اختگی کی فکر نہ کر د ، وہ النا کے جمالیے میں آکر چلا جاتا ہے تو یاد دکھیں: کہ ہے کوئی دین کی بانت شیں بلعہ، دسول اکرم ﷺ کی عادت تریقہ اور تعلیمات کے فلاف ہے۔

# مال کی نارا ضکی میں اللہ کی نافر مانی ہے

البياح وزاكيك آوي جهاوش اليي حالت مين جانا جام تقاكه اس یر جهاد فرض شین سے اور ویسے میں مام طور پر جهاد فرض کفایہ ہے تو پکھ می ہدین ک تر غیب دلائے پر وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے والدین اجازت تمیں دیتے تو وہ کتے میں کداد هرونلدين بين بوراد هر تمين الله جهاد کے ليے پکار راہے اور قرآنی آبات سٹاتے میں لور پید مشورے دہی لوگ دیتے ہیں جو قر آن و صدیث کو صحیح طور یر سمجھتے ہی نمیں ہیں،ای طرح بعض او گول کو تبینچ کا شوق ہو تاہے ، جس کو تبلیخ ک جاری ہے وہ کتا ہے کہ میر کا مال دسارے تو یہ آگے سے کتے ہیں کہ کو لگ بات شميل! الله شفاء و مي مح تم كوالله كرائة بين اللناجات وو كمتاب كه بهائي! میری مان کی خدمت کرنے والا کوئی شیس تو آسے ہے کہتے ہیں کہ کہاتم اللہ ہے زیادہ خدمت کر بیکتے ہو ؟اللہ میاں خوداس کی دیکیے بھال کرلیں گے ،اگرہ والانے کا کت ہے تو کتے ہیں کہ جسب دماری ای ندری تودواک کیا ضرورت ؟ حميم النا ان ٹوئب مطے گائیں نے جلہ انگاؤ تو ہدتمام صور ٹنمی الیک جس کہ الن بیس شر عی حدود ے تجاوز ہے یاد رکھیے اک وین کا جو کام مدول کے حقوق کو بامال کر سے اوا کی باسناءوه القد فبارضا كاكام شين بنعد القدكى نافرماني كاكام سيعد

ارَ پيزرگ کاواقعه

ا بک بیت بوے درگ میں جو کہ نب تھی حیات میں اور ایک

بہت و سے براگ کے خلیفہ ہیں ، مشہور عالم دین اور بودے محرّم و تکرم ہیں والن کا واقعہ ہمیں جارے مجنح حعز ت ڈاکٹر حید انحیٰ صاحب عاد فی '' نے مٹایا کہ وہ ہزرگ سنر میں ایک تبلیفی دورے پر نکلے ہوئے تھے، جگہ جگہ ان کی تقریریں اور وعظ ہوتے تھے۔اگر چہ دو تبلینی جماعت کے شین بلند مشہور عالم دین ہیں لیکن زیر گی اب بھی ان کی حمیلی مل کے کامول میں ہے ، یواموٹر ان کاوعظ مو تاہے اور اللہ نے و نیاکوان سے بہت فا کدہ پنجایا ہے ، لیکن شیخ کی جو تربیط و رکار ہوتی ہے ، ووان کو نہیں ملی چنانچے النا کے مزارج میں وہ احتدال شعیں آیاجو دین اسلام بورخاص طور پر تصوف اور فن طريقت كي بعياد ہے۔ تو يد سفر ميس تنے اور وطن ميں مال يهمار مخي اس نے ٹیلیٹون کروالیا تار کے ذریعے پیغام مججاکہ میر اآخری وقت ہے اس لیے تم میرے یاس آ جاؤ توانموں نے فوراجواب دیا کہ میں مشغول ہوں ، فلاں جُنہ بھی جاناہے اور فلان سے وقت بھی مقرر کرر کھاسے راس لیے ذرابعد میں آؤل گا تو پھر ر دیارہ ٹار آیا، دود مرے شہر ٹیل تھے ، کملا بھیجا کہ آول گانیکن دو دہال پر ہتیجے شیں یمال تک کہ بال بیدھ اوی پہلے کو ترستے ترستے ویا ہے ، فعست ہو محلیٰ تو حضرت فرماتے تھے کہ انھول نے بے کام اپنی پر رکی کے خلاف کیا، اگر ان کے فیح حیات ہوتے تو بھی ان کواس بات کی اجازت ندو ہے۔

### حفرت والدصاحبٌ كاطرزِ عمل

ہاری دادی مرحوب جن کا مزار دارالعلوم ہی کے قبر ستان میں ہے ادرانھوں نے ( تقریباً) سو سال کی عمر میں وفات یائی منی محضرت گُنگوئی سے عصت تھیں اور النا کی حالت یہ متھی کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ واللہ نكاتنا قعاحالا تكمه الناميزه تغييل حتى كه ماظره قر آن كريم بھى نه يوها تعاليكن حصر ب منتكونان سندعف موسف كامركت تقى كه زعد كي بين الناؤكم كيا فغاكه جهم ناخر ہونے کی وجہ ہے ہم ان کی رحول کو دیکھتے تھے لور ان کی ہر سانس ہے اللہ کا ہام نکل رہا ہو تا تخااور سوتے سوتے بھی ایسا ہو تا قداس کی باقاعدہ آواز ہم سنا کرتے تھے۔ ہم لوگ انتفے ی رہے تھے تو پخر ست ایراد یکھنے میں آیا کہ اچانک رات کو سوتے سوتے آگھ کھل جاتی اور دادی کے کمرے کی روشنی جلتے ہوئے و کیمیتے تو وہاں جاکر دیکھتے کہ پاکستان کا مفتی اعظم اور فقیہ لمت بیٹھا ہو لائی واللہ و کے پاوس دبار باب، ون تحر تدريس، فركوى تصنيف و تايف كى معروفيت بواور رات كو یاؤی دبارے بیں اور مجی ہم سے نہیں کھاکہ واوی کے یاوی وبادو، د صاری والدہ ے کما کہ اپنی سمائ کے بیاؤٹ دباہ وجاعد فرمائے تھے کہ یہ میر کا مال ہے لیذاؤ مہ الدی تھی میری ہے۔ غرض اس طریقے سے زندگی بھر اپنیال کی خدمت کی۔ انتقال سے پہلے ایک معید تقریباً بساری کا گذر الوحادی جوسب سے چھوٹی بھن لا ہور میں ہے ان کو حضرت والد صاحب تے بیغام بھجاک تحماری داوی بسمار ہیں، اور تم سے زیادہ محبت ہے اس لیے تم آجاؤ توان کو تسلی ہو جائے گی۔ جنانی ا المارى بهن أكسكس اور تقريباً أيك معيد سك الدى واوى كے إس اللى كر سے تک رہیں۔ جاری واوی کے ایک نواے "فخر عالم" مرحوم بھی موجو و تھے جو کہ وارالعلوم کے ماظم تر قیامت بھی تھے مین کے والدین کا انتقال میکن میں بی ہو گیا تھا توان کو ہماری و او**ی نے بالا تھا اس لیے وہ تھی ہمارے س**اتھ رہجے جھے تو حضر سے والدصاحب فخرعالم مرحوم اورجاري بهن تيون عجاجاري دادي ساحيه كاخدمت يس <u>لگهر بيخ نخه ليكن</u> قضاء الن بين ان كاانقال مو<sup>م</sup> ايار

### صرف ایک شرعے!

اس مارے قصے کوہان کرنے کے بعد میں اصل مقصد بتا تا وو رما كد جب حضر منده الدصاحب كياو فات كادفت أيا تو يجدون يمل فرمان ليك کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش اور آرزو کو پورا کر دیا اوراس دیا ہے کوئی حسرت منیں کے کر جارہائیکن ایک حسرت الی ہے جو مجھ ہے بھی جد: شمیں ہوتی اوروہ سے میر ہمیں ہوا تجب ہوا کہ ود حسرت کیاہیے؟ توفر نیا کہ جب میری ان کی موت کی بیعیاری شروع ہوئی تومیں نے تھاری بھن کو بھی النا کی خدمت کے لیے بلار کھا تھا ، گخر عالم کو بھی لگار کھا تھا اور الحمد لند میں خود بھی خدمت کر تا تخالیکن میر کا بال کی خواہش یہ تھی کہ شفیع میر می آئھوں ہے اد مجل نہ ہو تو اگر چہ میں نے ان کی خدمت کی میکن س وات شیطان نے مجھے بيد كاوياك تدريك وتاليقي أور فروي كاكام ورفلان فلان دي كام بھي سر انحام: يي ہیں ہیاں کی خدمت کے لیے اپنے اوگ ہیں توسسی اس لیے تم ان کا موں کو کر او۔ تو جب میرے دل میں یہ حسرت باقی ہے تو میرا دل ہوا جاہتا ہے کہ میں اپنے سادے فتوں کو اور ساری تعنیفات وغیرہ کو آئے لگا کر انجابال کے قد مول میں چلا جاتا او براکی حسرت ہے جو میرے دل ش ابھی تک ہے۔ اب آب اندازہ لگائیے کہ یہ پاکستان کے سب سے بوے مفتی اور فقید کی حسرت ہے جس کے تھٹہ کو بوری اونیا مائی ہے ، معلوم ہو کہ شریعت ٹیں ہر چیز کا ایک درجہ ہے ،

#### یں ول کے حقوق علیحدہ ہیں اور مغد کے حقوق علیحدہ ہیں۔

## ظاہر کوباطن پریایاطن کو ظاہر پر مو قوف نہ کرو

بیمال پر ایک مات اور سمجھ لیں کہ جنس لو کوں کو یہ غلط فنمی وی جاتی ہے کہ اصل چیز تو وطن کی معانی ہے ، اس لیے تم باطن کی صفائی کرو اور ظاہر کیا عمال بعنی نماز ، رقح ، زکوۃ سب موقوف ہو صحیح اور ماطنی صفائی هاصل ہو گی جزری خانقاہ میں آنے ہے۔ یادر تھیں! کہ مفائی پیدائنیں ہو گی باید گند گ حرید برہ جائے گی المراکرنے کا کام ہے ہے کہ ظاہر کی اعمال کو ترک نہ کرو کیو تک کا ہر کا اثر باطن م ہوتا ہے اورای طرح باطن کا اثر ظاہر یہ ہوتا ہے بینی ایک كود مرے ير موقوف ندكرو، جس طرح تماز مروزے ، ذكوة اور في اواكرتے ہوا ہى طرح اداکرتے رہو ، اور ساتھ ساتھ ابتد ہے دعابھی کرو ، اللہ والول کی صحبت تھی اختیار کروجس کے نتیج میں باطنی اصلاح نصیب ہو تی ہے۔ چنانی روزے سے تقویٰ بیداہوتا ہے تو تقویٰ باغنی عمل لور دورہ ظاہری عمل لیکن اس کی وجہ ہے تقویٰ بیدا ہو جاتا ہے ،معلوم ہو اگ خلام کو،طن ہے کورباطن کو خلام سے تقویت ماتی ہے ،لنڈ ا تمسي کو بھي ترک نه تحرو، ايس کو مشش ٻيل انگھ رچو۔ ڇو نکه صبر بھي ماٺتيءَ همال ٻيس ے ایک اہم مل ہے اس لیے یہاں پر اس بات کو بطور جملہ معترضہ کے ذکر کر ویا کیمن انشاء اللہ فائدے ہے خالی شیس ہے لورٹز کیہ پیدا ہو تاہے میزرگوں کی تجلس میں اٹھنے بیٹھنے ہے ، صرف کناول کے بزھ لینے ہے کوئی فائدہ شیں کیونکہ جب آپ انند دالول کی سحبت اختیاد کریں مے توان کے طریقے کو دیکھیں مے دور ظاہر

ہے کہ صبت کااثر ہوتا ہے۔ اس اثر کو جدسے آپ میں بھی وہ رنگ پیدا ہوجائے محاوات لیے اللہ والوں کی صبت کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ان کے اعمال کو و کیمہ کر انسان کی دلی بصداح ہوتی ہے۔

### صبر کےبارے میں ایک حدیث

حفرت معاذی اس دوایت ہے کہ ہی کریم بھیلی نے اسلام اس عصر ہم کی کریم بھیلی نے ارشاد قرمایا کہ اس فصر ہی ہوئے اس عصر ہی اس عصر ہی مال نہ کرے او طو خات استانی ان بینی اس عصر ہی اور استانی ان بینی ان بینی اس عصر کے مطابق خات استانی ان بینی خات کا مطابق میں نے کوئی گائی دی تو آپ کا دل چاہا کہ اس کو تھیٹر ماردی کا اور مارنے کی طاقت بھی متی اس کے باوجود آپ نے قصر کوئی لیا اللہ عاد اللہ سنت کا تا مائی ملی روائی المتحالات کی طاقت کے دن جیکہ مشرت آدم علیہ السام ہے لے کر قیام قیامت تک کے آدمی جی دول کے ، ان محام آدم یول استانی اللہ تعالی اس شخص کو بلود اعزاز و آکرام کے بلائے کا اور اس کو اختیاد دیاجا رہا ہے۔ تو میر ایک بالمنی محل ہے اور اس بالمنی عمل کے اور اس بالمنی عمل کے در ایج حسر و میر ایک بالمنی محل ہے اور اس بالمنی عمل کے در ایج در ایک بالمنی محل ہے اور اس بالمنی عمل کے در ایک بالمنی عمل ہے اور اس بالمنی عمل کے در ایک بالمنی عمل ہے در اس بالمنی عمل کے در ایک بالمنی عمل کے در اس بالمنی عمل کے در ایک بالمنی عمل ہے در اس بالمنی عمل کے در ایک بالمنی عمل کے در اس بالمنی عمل کے در ایک بالمنی عمل کے در اس بالمنی کے در اس بالم

# نى كريم عَلَيْتُهُ كَى وصيت

"ايك محض ني كريم مطافة كي خدمت من عاضر بوكر كن لكا

کہ یا رسول انڈا منگے و میت اور تشیعت کر ویٹیے تو آپ مینگائے نے فرمایا "الانفطنیت" کہ تصدید کیا کرو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ کچھے اور تشیعت فرماہ بھیا آپ مطابقے نے پھرون جواب رشاہ فرمایا کہ فصدید کیا کرو"

فر شیکہ جتنی مرج اس نے سوال کیا، آپ عظی نے ہر دفعہ
اس کو یکی جواب دیا کہ خصر ند کیا کرو، بھاہر اس کی دجہ یہ ہوگ کی آپ عظیمہ کو
معلوم ہو گا کہ یہ مغلوب الغضب آوئی ہے کہ است خصر دیادہ آئے ہے جس سے
خطرد ہے کہ خصد کے عالم بیس شرایت کے ظاف کوئی کام نہ کر پینے، ای لیے
آپ عظیمہ کے دائی کواربار خصہ نہ کرنے کی وصیت کی تو خصر کوئی جانا بھی سپر ہے۔
معلوم ہوا کہ مم کی دی ایمیٹ ہے اور انسان کو ہر موقع پر صبر ہے کام لینا جائے۔

# مومن کی تکالیف و قتی ہوتی ہیں

ر سول اگرم میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مومن م دو عودت پر طرح طرح کرنا کی با کھی، تکیفیں اور مسیمیں تی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ عرض کی جا چکے بیں جبکہ کافروں کی سز اکورو کیہ لیاجاتا ہے کہ آفرت میں بہنمی دیدی جائے گے۔ ایک حدیث میں رسول اگرم چھٹے نے س کی متازادی کہ تم نے بھتی کوریکھا او گاکہ جب ہواچلتی ہے تو وہ مسلسل بنی رہتی ہے مطاق صنور کے در شت کے۔ کہ جنتی مرضی ہوا چنے مود سید حابی رہتا ہے ۔ بانا نہیں تو بھتی کی مثال مومن کی کے جاد صنور کے در شت کی مثال کافرک سے کہ کافر پر وتیا میں بااکیں

# حقیق پہلوان کون ہے؟

وجہ سے اس کے سارے گزاہ مواٹ ہو تیکے بول کے۔

ﷺ کی مدیث حضرت او ہر رہو کے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرایا

> ﴿ لَيْسَ النَّشَاءِ لِللَّهِ بِالْعَشَّرَعَةِ ، إِنَّمَا النَّشَاءِ لِللَّهِ الْمُعَالِمِينَا الْعَشَاءِ لِللَ اللَّذِي يَشَلِكُ نَفَسَهُ عَنْدُ الْغَصَبَ ﴾ دان هم يعل مدن هو معتومه من نام يعل مدن عو معتومه النام على الله المعتومة المعتمد على المعتمد المعتمد على المعتمد المعتم

کو پچھاڑ ویٹا ہم حقیقتا پہنوان دو ہے جو غصہ سکے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔''

مثناوہ آو میوں کے در میان کشتی ہوئی توان میں سے ایک نے دو سر سے کو چھاڑ دیا، اس طرح دو سر سے کو جھاڑ دیا، اس طرح دو آدمیوں کے در میان لوائی ہوئی توایک نے دو سر سے کو گھراڑ دیا تو سیح معلی میں قوئی آدی ہے شہر ہے بعد اس سے بھی زیادہ قوئی تحض و دہ ہے جو غصہ کے وقت البیئے آپ کو قانو میں رکھے۔ عام طور پر طاقتور اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو البیئے سید مقابل کو پچھاڑ دسے لیکن اس سے زیادہ قابل تحر بیٹ طاقتور وہ ہے جو البیئے آپ کو غصے کے وقت قانو میں رکھے۔ دنیا میں آپ کو بہت طاقتور وہ ہے جو البیئے آپ کو غصے کے وقت قانو میں رکھے۔ دنیا میں آپ کو بہت طاقت کے اعتبار سے پہلوائن رسم زیاں، رسم ہند اور رسم پاکستان می جا کیں کے جو واقعی طاقت کے اعتبار ہے پہلوائن میں گئیں، وسر سے کو پچھاڑ و بینا ایم کام شہر سے جتنا طاقت کے اعتبار سے پہلوائن کے قانو میں رکھنا ایم کام شہر ہے۔

### سب ہے بی<sup>و</sup>ا فاتح

مثلالی آدمی کو کسی پر خصہ آرباہے ،ادراس کو غصے پر قدرت بھی ہے ، اوراس کو بیہ معلوم ہے کہ اس غصے کا بچھے کوئی نفسان نمیں پنچے گاکہ کوئی دوسرا شخص بچھ ہے بدلہ نمیں کے سکالیکن پھراس کوائند کا خوف آجاتا ہے کہ اگر اس کو باروں گا تو ظلم ہو جائے گااورنا نفسانی ہو جائے گی اور اگر فالفسانی ہو گئی توانند کی باراضتی کے خوف ہے وورک جاتا ہے ،ور حقیقت بھی مشکل کام ہے جواس نے کہ و کھایا اور جس شخص کو اپنے نئس پر قدرت حاصل ہو گئی تو یہ مختص سب سے برا افاتے ہے کیونکہ نئس، شیطان ہے ہوجہ کر خبیبی ہے کہ ہروفت ا آسان کو طرح طرح کے گنا ہوں کا لاقح ویتار ہتاہے توجو آدمی کمزور ہے وہ نفس کا تمام میں جائے گالور تیاف کے گزیھے میں جاگرے گالیکن جو محض اپنے نئس کے گھوڑے کو مگام وے کرد کھے مجادوور حقیقت طاقتور ہے اور اپنے نئس کو تادویس رکھنے کا نام بی صیر ہے۔

#### حضرت علیؓ کا سبق آموز واقعہ

الیک مرتبہ ایک میروی نے آئففرے ملک کی شان میں گسّاخی کی۔ غالبًا ہے واقعہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد اور حعز ہے علیٰ کی خلافت کا ہے اور بیر جرم ایو ہے کہ کوئی او ٹی مسعمان کھی اس کو پر واشت شمیں کر سکنا چہ جائیکہ حضرت کل کے سامنے ایک یہودی آنحضرت ﷺ کومکال رے اور آ تحضرت عظی کو كال دين واسال كى سرا اقتل ب ليكن ياد رتعين اكد تحق کرنے کا اختیار ہر ایک کو میں ہے بلعد شریعت کا قانون پر ہے کہ جو فض ایر تھین جرم کرے واس کو عدالت میں بیش کیا ہائے اور حوا ہوں ہے اس بات کو عاب کیا جائے کہ اس نے پیراافاظ ول کررسول اللہ ﷺ کی شان میں محت خی کا ار پھاپ کیا ہے ، جب میربات فات ہو میکھ تواس عدامت کا یہ فرض ہے کہ اس . مخص کو سز ایئے موت کا تھم سنائے جیسا کہ پچینے دنوں میں اس نو عیت کا ایک واقعہ پیش آ چکاہے نیکن یاد رتھیں ایکہ ہر آدی قتل نہیں کر سکتاورنہ تو ہر آدمی دومرے کو تل کرکے میے کمر سکتاہے کہ اس نے ٹی کریم ﷺ کی شان میں "كستانى كى تقىي اور يول عمل و غارت كرى عام دو جائے كى عار من و امان تم بور حائے گا۔

'س یمودی نے جاتم وقت حضرت علیؓ کے سامنے آ نخضرت المنظی کی شان میں گنز فی کروی تو ہو نکہ جرم طاہر تھا۔اس نے «مغرات می نے ا ہے زمین ہے بچاہیں کے بیٹنے ہے سوار ہو گئے تور منج انکال کر اس کے بیٹے میں ' گھونیقا بی چاہیجے تھے کہ ان سنے عفرت ملیٰ کے بیرہ ممارک پر تھوک رہا۔ حضرت می نے فوراا اپنا تحفر روک لیا چند شینٹر زے اور ٹیمر اس کے ویہ ہے بٹ شخنے ادراس کو چھوڑ ویا۔ لوگ نجر انارہ گئے کہ ابھی نؤیداسکو قبل کر رہے ہتھے اوراباس نے منہ پر تھوک دیا تواس کو جھوڑ دیا۔ کس نے وید یو کیمی تو حسر ت على فرمايا كه مين يهل جواب كو تل كر رباتها تؤوه الله ك علم كي وجرس على اور شرایجت کا قانون تفار لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھو کا تو مجھے اپنی ذات کی دجہ سے ال پر غمر آیا کہ اس نے میرے منہ پر تھو کا ہے ، نیر اول جاہا کہ میں اس کو فورا قش کر دوں تھر فوزااللہ نے میری و تقیم می کی اور بھیے خیال آباک اب اُکر میں اس غینے کی عالت شہراس کو قتل کردن کا توبیا اپنے منس کے لیے قتل کرنا ہو جائے گا۔ لنڈامیں نے اپنے جموز دیا۔ آپ خود فیصلہ کر کے بتائمیں کہ سے کام جو حفرت على في من زياده مشكل بي يمكي طاقتور كو يحياز وينا زود مشكل ب ظاہرے کہ یک کام زیادہ مشکل ہے اور انیا مشکل کام ہے کہ بوے ہوے اواک اس میں قبل ہو جاتے ان کیونکہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے اللہ والوں کی سحیت عاصل کر کے دیاضت کی ہو ، مجاہدے کیے ہول اور صبر کی عادت اُٹلی ہو۔ جس کواہینے نغس پر تاہ ہو گاوای تھخنس میہ کام کر سکتاہے میکن آگرا یک آو می پڑے

ے ہوا پہلوالن ہونے کے باوجو و نکس پر قابوشہ دکھتا ہو تووہ پیکام ضیں کر سکا۔ حضرت علی کے پاس طاقت بھی تحقی اوران کو اس پر قدرت بھی تھی کہ سینے پر سوار تھے اور کس سے انتقام کا اندیشہ بھی نہ تھا تو قتل بھی کر سکتے بھے اور اس پر مزید سے کہ اس نے چرے پر تھوک ویالیکن انھوں نے اپنے نفس پر قابد دکھا جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی اپنے وقت کے سب سے برے بہلوان تھے ہو تکہ ان کوئیے لئس کے کھوڑے پر تابو حاصل تھا۔

## كيا بمارے اندر ملكة صربيد ابوا؟

ای ہے آیک اوربات سجھ لیں کہ مبر عمل ہے دل کا الیکن آب ویکھیں کہ مبر عمل ہے دل کا الیکن آب ویکھیں کے دل کے عمل کے اثرات جسمانی انتقال پر واقع ہو رہے ہیں،
اور تمام ظاہری اعمال پر بڑر ہے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ اسلای تقلیمات کے اندر
آبک بہت بواباب تزکیہ نفس کا ہے کہ اپنے نفس ہے بری عاو توں کو چھڑ انا اور
اچھی عاوت ڈالنلہ عبر کی باطنی عمل ہے لیکن گذشتہ سارے میان کو من
کر میر سایا آپ کے دل میں عبر کا ملکہ پیدا بھی ہوا کہ ضیمی ؟ حقیقت ہے ہے کہ بید
ملکہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایسے سمھیں کہ بیس آپ کو آم کا ذا گفتہ بتا
دوں اس کی تعریف کر دول اور خوب لیس تھیں کہ بیس ساری تشمیس تھیں بھر
ہوامل میں ہندوستان میں ہوتا تھا، اس کی بیت ساری تشمیس تھیں بھر
ہاکتان بینے پر بیاں بھی آم کی مزید قشمیس بیرا ہو گئی ادوا کیا مینے بھی اس پر
ہاکتان بینے پر بیاں بھی آم کی مزید قشمیس بیرا ہو گئی ادوا کیا مینے بھی اس پر
ہاکتان بینے پر بیاں بھی آم کی مزید قشمیس بیرا ہو گئی ادوا کیا مینے بھی اس پر

نہیں معلوم ہو گی بلند اس کی حقیقت ایسے معلوم ہو گئی کہ بازار سے جا کر ایک آم خرید کر اس کو مکھ اور معلوم ہو جائے گا کہ آم کیا ہو تا ہے ؟اور کسی لبن تقریر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔

### صرف کتاوں ہے قلبی کمالات حاصل نہیں ہوتے

#### فرا<sup>کف</sup> کے دواستعال

اس ہے دوبا تیں معلوم ہو تیں آئیں قویہ کہ قویہ کہ فرائفن صرف وہ نہیں جی جو ہمارے ظاہری اعتماء سے تعلق رکھنے والے اعمال میں مثلاً غماز ، روزوں کوڈ برجی مہینی جماد ، تصنیف ، پڑھن میڑھانا اور مطالعہ کریاو قیمرہ یہ سب نیک کام ہیں اورائے اسپے ورسے عمل کوئی فرض میں ہے۔ توکوئی فرض کفاریہ ہے وغیرہ لیکن باطنی اعمال بھی تو اس طرح بہت زیادہ میں اور ان میں بھی فرائعش ہیں مثلاً عبر فرض ہے، لورمبر کا أیک درجہ تو فرض بین ہے جس کے بہت ضائل ہیں قو ظاہری اعمال کو تو آپ کلال کی مدد سے سجھ سکتے ہیں لیکن باطنی اعمال مثل مبرولؤ كل كے كه وہ نظر شين آتے اور ندى چموكر ان كو معلوم كياجا مكا بيديد يوول ك اعمال مين- آب كورل مي تكبر بيا تواضع و انکسازی، مجھے نظر نہیں آسکتی لورنہ ہی ول چیز کر ان کو و کھی سکتا ہوں مصد وہ مس طریقے سے معلوم ہوتے ہیں کہ انسان کے ظاہر پر ان کا اثر پر تا ہے مثل جو شخص متنجر ہوگا،اس کے افعال اور طرح کے ہول مے، دوسروں کے ساتھ اس کی منظر بھی دلخراش ہوگی اور دوسروں سے لئے کا انداز ہی ہے احتائی کا ہوگا اور آگر اس کو مح کا کمزور آدمی یہ ظلم کرنے کا موقع ٹل جائے تودہ تخلم کرتے ہے چو کیے گا نہیں۔ اور آگر عامر و اکساری والا ہے تو اس کے اعمال سے بیاب ظاہر ہو حائے کی۔

# خونی مایرائی کی جزمر کزیس ہوتی ہے

معلوم ہواکہ باطنی اٹھال کا اثر بھی ظاہری اٹھال پر پڑتا ہے اور در حقیقت ظاہر کے جفتے بھی گناہ ہوتے ہیں، ان سب کی جڑکو ٹی باطنی دماری ہوتی ہے اور آگر اجھے اٹھال جی توان کی باطنی خوبی ہوتی ہے اور وہ اس پر متفرع ہوتے میں آگر آپ کے ساتھ کوئی مخض ہدر دی والا معاملہ کرتا ہے تواس کی وجہ

# تزکید نفس فرض عین ہے

مثناً جس شخص کے دل ہیں اللہ کا خوت ہوگا کہ وہ جھے دیکے رہاہے اوراللہ پراس کو توکل بھی ہے کہ اسباب بھی اس کے حکم کے بغیر اثر شہیں رکھتے اور قامت بھی اس کے دل ہیں ہو کہ جو بھی اللہ نے دے دیاای پر قاعت کرے اور ناجائز طریقے ہے کمانے کی کوشش نہ کرے ایسا مختص مجھی بھی دشوت نہیں کے گا خواداس کو کہی بتی انہم ضرورت چیش آجائے ، سود نہیں لے گا، تجارت میں دھو کہ بازی نہیں کرے گا اور نامیہ تول ہیں کی نہیں کرے گا اور جس شخص کے وں بیٹن سے صفات شین قودہ ہے سارے کام کرے گا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے نتام اعظمے پر سے مقال کا مرکز دل ہے اور اس ول کا تزکیہ فرش مین ہے۔ اور فرض میں بھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر دل تھیک نمیس ہو گا قبائی اعتماء بھی ٹھیک نمیس دول کے رچنانچے رسول کر بم میلینے نے از شاد فرمایا

"الأبان في الحسند مطاعة" إذا صلحت منطخة الدسلات فسند منطخ المجسنة كله والأ فسندت فسند المحسند كله الأوجي الفليا"
"كدائيون كم جم جن وشت كاليب ايما كوا كدائيون كوشت كاليب ايما كوا ورثر دو تحاب دو جائة بين اوركوشت كادو كوا المال تحراب دو جائة بين اوركوشت كادو كوا ولي در كوشت كادو كوا ولي در الم

توں کا تزکیہ کراویعنی وں کے بیٹنے افیال میں ان سب کو حاص کرو۔ جب وں کا تزکیہ ہو جائے گا تو گاہر کے شاں نہی ساتھ سرتھ تھیک ہوتے چلے جائیں گے امر میر بھی: عمی باطنی اشال میں ہے ہے جس کا اثر انسان کے تفہر پا پر تاہے جس کے اندر سیر ہو گائی کے مطابق اس کے سارے افوال ہوں گلے جیرہ کو بیش کے معزب ملی کا واقعہ ہاں گیا۔

## تزكية باطن كيابو تاب؟

یمال ایک بات اور سجھ ایس کد باطن کا تزکیہ اور اصلاح کو باطن کا تزکیہ اور اصلاح کو در اعمال کے اعمال کے اعمال کو اعتبار کرنا اور باطن کے برے اعمال ہے این کا نام چانا ، "تز کیہ مباطن "کملا تا ہے ، اس کو "تزکیہ قلب " مجی کما جا تا ہے ، اس کا نام " محر قان " ہے ، اس کو " فریقت " ، " تصوف اور سلوک " کھنے ہیں لینی یہ سادے مام ایک تل چن کے ہیں اور دو ہے تزکیہ اولین ۔

لوگول اور عوام الناس کے اندر بعض بدی ہوئی احتقانہ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں احتقانہ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں ہیں ہیں ہوئی ہیں ہو ایقت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے۔ آج کل کے اور چیز ہے آج کل کے بعض ایک جیز ہے۔ آج کل کے بعض ایم نماد صوئی ور حقیقت شیعان ہوتے ہیں اور ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں، تضوف کے نام پر لوگول کو کمر او کرتے ہیں اور این کو اپنے کھانے مکانے کا ذراید مساتے ہیں۔ ملتے ہیں۔

#### وهو كه بازيير

تو ایسے عن ایک ذار حی مندے ہوئے ہیں مادب ہے، تمازے وقت نماز نمیں پڑھتے ، مامحرم عور تمیں سامنے آتی ہیں توان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں کس نے پوچھاکہ آپ نماز نمیں پڑھتے اکما کہ ہم یماں تھوڑی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم توسط اللہ بیں جاکر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ جاری نماز یمال حمیں ہوئی ! تواس نے کہا کہ وہ نماز کب ہوئی ہے ؟ کہنے گئے کہ تھی اس سے کیا کام؟
ہم کسی کے سامنے تماز نہیں پڑھتے ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو شریعیت
کا تھم ہے ، جبکہ طریعت دوسری چیز ہے کہ اس میں ول تو نماز پڑھتا ہے لیکن
ہمارے اِنھ میاؤں نماز نہیں پڑھتے۔ یادر کھیں آگریے سب ایمان کے ڈاکو ہیں۔

### ہمارے لیے رسول اللہ عصلے کی سیرت نمونہ ہے

ذراسو چین کہ رسول اللہ عنظیہ کے برابر کون محض کا لی ہو کا جسکن سمجہ نبوی علیہ شہر ہانچ ہی وقت الاست کراتے تھے غزدات اور جہاد کے لیے تشریف لیے جاتے تھے، تبلغ کے کا سول کے لیے تشریف لے جاتے تھے ذرایاتا ہے کہ روزہ، نماز اور اکو آو غیرہ میں کون ساعمل ایہا ہے جور سول اللہ عنظیہ نے چھوڑ رکھا تھا ؟ اور بھن او گول نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کر استوں کا ظہور ہوتا طریقت ہے اور کی نے یہ سمجھ لیا کہ تھویڈ ، گنڈے کانام طریقت ہے ، کسی نے یہ سمجھاکہ جموٹی تجی بیشین کو کیول کانام تھوٹ ہے۔

#### ایک دهو که باز پیر کاواقعه

ایک نام نماد جائل صوفی صاحب ہے، عور نیں ان ہے آثر بو چھاکرتی تھیں کہ میرے لڑکا ہوگا یالڑک ، توانھول نے ایک آسان نسخہ مار کھا تھ کہ کہ و سینے ہتے "گڑکا نہ لڑکی" کوئی بو چھتا کہ اس کا سطلب کیا ہے ؟ تو کہہ و سینے کہ معلوم ہو جائے گا! نیسے ہی ایک آو می نے ان سے بع چھا ہوا تھا کہ میرے ہاں لڑکا ہو گایا لڑکی اُ وہ آ کر کہنے لگا کہ میرے ہاں لڑکا ہوا ہے ، تو کہنے <u>لگہ کہ</u> بان اُ میں نے تو پہلے میں کمہ ویا تھا کہ لڑکا منہ لڑکی۔ ایک وومر اختص آ کر کہنے لگا کہ آپ نے تو کما تھا لڑکا نہ لڑکی جبکہ میرے یماں لڑکی ہو کی ہے تو کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہ تھا کہ لڑکا نہ اُڑکی اور اگر کمی کے پچھے بھی نہ پیدا ہو تا تو کہہ وسیتے کہ میں نے تو پہلے می کما تھا کہ لڑکا نہ لڑکی دلاگی۔ لینی اخاط وہی تھے ، میں لہے ہے ل

### ا یک اور واقعہ (ساری میراث کی مالک مال بن گئی)

ای طریقے ہے ایک اور پر ساحب نے کی کے پیٹا کا انقال ہو گیا تھا ان پر صاحب کے پاک انقال ہو گیا تھا ایک میں ، ہمان ، ہمن ، ہمان ذائدہ نے قب ان پر صاحب کے پاک پیل گیا اور پر صاحب ہے گئی کہ ماری میر اے ان بیل تخلیم ہو جائے گی، کوئی ایسا طریقہ انگالو کہ ماری میر اے بھے ان ل جائے تو پیر صاحب نے کما کہ کل آثار السکا دان پیر صاحب کے پاک آئی تو پی صاحب کنے گئے کہ قرآن ہے تکل آثار السکا دان پیر صاحب کے پاک آئی تو پی صاحب کنے گئے کہ قرآن ہے تھم ل گیاہے وہ کئے گئی کہ وہ کیے ؟ قوانھوں نے کما کہ قرآن کھولو اور پر ہو" تبک نیا آئی نائی عندہ منافہ او منا کے بیا " تو قرآن ہے معلوم ہو گیا کہ سارا کا سارا الل ال کا ہے توا سے بھی گرہ کٹ اور دھو کہ باز ہیں جو مطوم ہو گیا کہ سارا کا سارا الل ال کا ہے توا سے بھی گرہ کٹ اور دھو کہ باز ہیں جو مطریقت اور تصوف کے نام پر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ان کو طرح طرح دے دھو کے دے رہے ہیں۔ (اللہ ہم سب کوا پی پناہ میں رکھی)

نس ، باعد تصوف اور طریقت قرباطنی اعمال کی اصلاح کو کستے ہیں تاک اس کی بدولت ظاہری اعمال سیح ہو جا کیں ، آگر باطنی اصلاح نسیں ہوگی تو ظاہر کے اعمال میں سیح ضیں ہوگاتو ظاہر کے اعمال میں سیح ضیں ہوگاتو ظاہر کے اعمال میں سید صبری کا ظہور ہوگا ، آگر قناعت شیں بلعد دل میں طبع ہے تو وہ لا کی بی کے تخت سارے کام کرے گا ، آگر ضد دل میں ہے تواس کے مطابق ظاہری اعمال کرے گا ، آگر صد دل میں ہے تواس کے مطابق ظاہری اعمال کرے گا ، آگر صد دل میں ہے تواس کے مطابق ظاہری اعمال میں ہے کہ باطنی اعمال کی اصلاح ہو جائے تاکہ ظاہر کے اعمال اس کے مطابق در سات ہو جائے تاکہ ظاہر کے اعمال اس کے مطابق در سات ہو جائے تاکہ ظاہر کے اعمال اس کے مطابق در سات ہو جائیں۔

امتد تبارک و تعانی ہمادے اعمال کی اصفاح فرمائے بور بہیں صبر کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔

واخِرُ دُعُونًا أَنِ الْحَمَٰدُ لِنَّهِ رُبِ الْعَنْمِينَ



﴿جِله حقوق محفوظ ميں﴾

سرضوع : مسلم تاجر کی فیدداری تقریر : دهرے مولانا مقتی محدوقع مثانی د فلا منیف در ترب : محد ناهم اشرف (فاطل جامد دارالعلوم کرایی)

مقام : عامع مجد شمداء لا بور

بابتهام : محمدناهم اشرف

# مسلم تاجر کی ذمه واری

بعداز تطبه مستوتارا اما بعد فاعوز بالله من الشبطن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بِالنِّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لاَ قَا كُلُوا آمُوا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنَّ تَكُونَ يَسِجَارَةُ عَنَ قَرَّاضِ مِنْكُمْ وَلاَ تَقَتُلُوا آنَفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رُحِيْمًا ۞ ﴿...همة:يــنبره:﴾

× رگال محرّم اور بر اور الن عزیز!

السلام عليكم ورحمت القدوير كان

یہ آیت میں نے ہی سے منتخب کی کہ میرے دوستوں نے جھے جب یہال آنے کی دعوت دی تواس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ میں اسمامی معیشت ے متعلق عرض کروں ، اس سلیلے میں ندکور وآیت قرآنی تلاوت کی عمی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو! ایک دوسرے کامال باطل طریقے سے ست کھاؤ گریہ کہ دو تجارت ہوباہمی رضامندی ہے ، ادرائیک وسرے کو قتل ندکرو۔

#### اسلام وین ہے

بیات اسلام کے اصول تجارت و معیشت کی بیزد اور دوج ہاورائی
سلیلے علی جنتی تفعیلات ہیں وہ سب اس کی فروج ہیں۔ بیمال ایک بات واحتح
کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ لوگ تجارت و معیشت ، ملازمت و
ہز دور ٹی اور کیتی دکاشت کار کی کو د نیاکا کام تجھتے ہیں۔ عمی اس غلط تنمی کا از الہ اس
ہز دور ٹی اور کیتی دکاشت کار کی کو د نیاکا کام تجھتے ہیں۔ عمی اس غلط تنمی کا از الہ اس
ہز دکار ہیں ، لیکن لوگول نے اسلام کو صرف ایک غد ہب جھے دکھاہے جو کہ بہت
ہز دکار ہیں ، لیکن لوگول نے اسلام کو صرف غد ہب جھے دکھاہے جو کہ بہت
ہز کی غلط حنمی ہے۔ یادر کھے او سلام صرف غد ہب کا نام خمیس ہے چنانچہ پورے
مزان عمی اسلام کو کمیس بھی غد ہب ضمی کما کیا اور تر بی احاد ہے ہیں رسول اللہ
مزلی خلیج نے اسلام کو غد ہب فرما بیاد اگر اس کا فرم ہوا تو فرما بیا اسلام دین ہے۔ چنانچہ
مزلی خلیج میں ادخاد ہے۔

﴿ اللهُ اللهُ مَنْ عِنْدَاللّٰهِ الْبَاسَلاَمُ ﴾ (مدى مرحايد نبره) "بيد شك الله تعالى ك نزد يك وين اسلام على ب" فيز أيك اور جگر ارشاد ب

فؤومن يلتغ غير الإسلام دينا فلن

#### يَفْيَلُ مِنْهُ ﴾ (مدل بري تعاقبره)

نيزاد شاديب

﴿ الْبَوْمُ آكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمُ وَالْمَكُمُ وَالْمَكُمُ وَالْمَيْتُ وَرَاضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلامُ وَيُنَّاكِهِ (١٥٠٥/١٥١٥) وَرَاضَيْتُ لَكُمُ الاِسْلامُ وَيُنَّاكِهِ (١٥٠٥/١٥١٥) وَرَاضَيْتُ

معلوم ہوا کہ اسلام دین ہے خدیب تعین اور جمال تہیں اسلام کو ند بہب کما گیاہے وہ مجازا ہے ورنہ حقیقتاً اسلام غد بہب تعین ہے ، جبکہ عیسائیٹ ، یمودیت اور بندومت و تحیرہ "ندا بہب" میں۔

#### دین اور غههب میں فرق

وین اور غدہب میں فرق ہیے کہ قدیب صرف چند عفا کہ ، چند عباد است اور چند اخلا قیات کا مجموعہ ہو تا ہے جب کہ دین پورا نظام زندگی ہو تا ہے اور زندگی کے تمام شعبول پر حادی ہو تا ہے۔ جیسا کہ میں نے عیسائیت ، میودیت اور ہندو مت و غیرہ کو غد ب اس کے کماکہ الن کے بہال فقط کی تمین چزیں ہیں اور بازار ، معیشت ، ماد کیٹ ، تجادت ، حکومت ، سیاست اور عدالت و غیرہ تمام چیزیں ان کے دائرہ کارے خارج ہیں۔ عظاف اسلام کے کہ اسلام دین ہے کار دین زندگی کے تمام شعبول پر حادی ہوتا ہے اور دین کے تمام انسانوں کے تمام شعبول سے متعلق جدایات دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتاہے ، ان ہم نیات کی ہا تھ کی کرنے دالے خواد گھریش ہول بیاد کان میں ،اگر ہو سکتے ہیں تودہ مسلمان ہیں۔

## وین کاپیروکار ہروفت ڈیوٹی پر ہو تاہے

بهرینه داند صاحب که ایک دوست جهازش فرست کارس شن وار ڈ صاک ہے کراچی آرے تھے واس وقت تاریب بیمال فیا آفیا ہے کے جمازوں تیں مجی شراب چلتی حتمی ہو کہ الحمد اللہ ضیاء الحق صاحب کے دور ہے ہد ہو بھی ہے ، کیکن اس زمائے میں فرریت طاعی کے مسافر دل کو مفت شریب دی جاتی تھی اور ا کونوی کلائں کے مسافروں کو قیناً دی حاتی تھی۔ تو جارے والد معد سے ک ووست کوایئر ہونگس نے آگر شراب فٹس کی انہوں نے انگار کر دیاتو وہ بیٹن گئی۔ ائن کے جانے کے بعد دوسر کا آئٹی انہوں نے اسے بھی اٹکار کر دیہ تو پھر ان کا المسر انورآ الیادر اس نے ان سے بوجھاک کیابت سے الکب شوق شیں فرمارے ا آوووصاحب خوو بن اینا تصدید ہے ہوئے گئے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میر حصہ تم یا نمٹ کووے دور اس نے کماکہ دد تو نہیں ہے گاا تیں نے یو بھا کہوں خمیں ہے گا! قواس نے کمرکہ دوڈ یوٹی پر ہے ایسان کہ میں نے اس ہے کماک عیل مسلمان ود ریادر مسلمان ہر وفت اور ہر جُا۔ وَ یو فی بر وہ تا ہے ہی ہے میں اپنے میں بھی ڏيو ئي پر بھول <u>۔</u>

## و نیابھی وین مُن گئی

ا می سازی بات کا مقصد میہ ہے کہ مسممان جمال کمیں بھی ہو ، وہ ڈیو تی پر سے خواد تجارت ہی میں ہوں اس کے بر نکس میسائیت اور دیگر ند اہب تا جرول کو تجارت کے انتخام میں بتائے جب کہ اسلام نے تاجروں کو ہدلیات دی ہیں۔ جن میں سے مہلی ہات تو یہ ہے کہ خواہ جائز تجارت کی کوئی می تو عیت ہووہ دیاداری میں ہاتھ دیند تری ہے۔ اسلام دین فطرت ہے بوریہ اسلام کی کر است و عظمت ہے کہ اس نے دینا داری کے ان تمام کاموں کو دینداری برد دیا۔ میکن اس میں دد شرطین ہیں۔

پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کام شرائیں۔ کمانے اور اسپنے تا کارٹوں کو طول کھلانے کی نیت ہویا شہل خوشی بور راست وآرام سے رکھنے کی نیت ہویا صد قات و خیرات کی نیت ہو۔

دوسری شرط ہے کہ طریقہ شریعت کے مطابق ہو جیسا کہ شریعت نے تجارت کے بھی مچھ اصول متائے میں لیکن دہ بھی کثیر شیس ربلانے معدود سے چند میں اور دے دوسے دانزوں میں تاجرون کوآز اور کھا گیاہے۔

### مسلمان تاجر کے لئے خوشخبری

ان چند اصولوں کو اپنانے کی بر کت ہے یہ تجارت بھی دین من جائے کی بوراس کا قواب بھی ہوگا۔ اور یہ بات پس اپنی طرف سے شیس کمہ رہا باعدر سول اللہ علقہ کا ارشاد گرای ہے کہ

> ﴿ الْتَاجَرِ الصِدُوقِ الامين مع النبيين و الصَّدِيقِين و الشَّهِدَاء﴾ (روالزري) "جِوتاجربالكل سياادرالمائدار بوده آخرت

میں انبیاء کرام علیم انسلام، صدیقین اور شداء کے ساتھ ہوگا"۔

یعنی اس شخص کا حشر اخیاء کرام علیهم السلام اور صدیقین کے ساتھ ہوگا جن کادر جدا نبیاء علیهم السلام کے بعد ہو تاہے۔اب بطاہر تواس شخص نے تجاریت ہی کی ہے ، کوئی عبادت تو شیس کی لیکن قرآن او حدیث نے بتا دیا کہ تجورت بھی عبادیت بن جاتی ہے بھر طیکہ نہ کورہ دوشر انظ کے ساتھ ہو۔

# دین میں سیج اور اہائیڈار تاجر کی عزت

لور یہ جو فرمایا کہ "انہاء کرام علیم السلام کے ساتھ ہوگا" اس کا مطلب یہ شین کہ اس کا درج انبیاء کرام علیم السلام کے درجے کے برابر ہوگا کیو نکہ الن کے مرابر توکسی کا بھی درجہ شین ہو سکت اس کو بول سمجھاجا سکت ہے کہ مثلاً صدر مملکت ہیروز راعظم کی دو سرے ملک میں بطور سمان جا کیں اور دہال ان کا تھی خوب افراد الن کا تھی خوب اگر اس کا خوب افراد الن کا تھی خوب اگر ام ہو تا اس کا بیر مطلب شین ہو تا کہ الن کا درجہ وزیراعظم کے مرابر ہوگیا اور شہی یہ وزیراعظم کے مرابر ہوگیا اور شہی یہ وزیراعظم ہو محتے ہائے مس اسپنا اپنے درج پر ہیں، لیکن وزیراعظم کے ساتھ ہو گا کہ وہ ساتھ ہو تا کوئی معمول ہات شین مہالک کی سال سے اور الانتراز تاجر کا ہوگا کہ وہ ساتھ ہو تاکہ کا ہوگا کہ وہ انہاء کی ساتھ کو در این دارج کا ہوگا کہ وہ انہاء کے ساتھ کو در این دارج کا ہوگا کہ وہ انہاء کے ساتھ کو در این دارج کا ہوگا کہ وہ انہاء کے ساتھ کو در این دارج کا ہوگا کہ وہ انہاء کے ساتھ کو در این دارج کا ہوگا کہ وہ انہاء کے ساتھ کو در این دارج کا ہوگا کہ وہ انہاء کے ساتھ کو در این دارج کا ہوگا کہ در انہاء کے ساتھ کو در انہاں ہے کہ در این دارج کا ہوگا کہ کے ساتھ کو در انہاء کے ساتھ کا کہ کہ در انہاء کے ساتھ کو در ان در انہاں کے کہ کہ در انہاں کے کہ کہ کہ در انہاں کے کو در کا د

## وین اسلام نے بھی ذریعہ معاش سکھائے

المارے بزر گول اور هضرت تم نوگ نے سامی فرمایا کہ جو شخص تشجع معنی میں مسلمان ہوخواہوہ تھارت کر تاہویا سر ووری یا کوئی اور کام، وہو نیاد ار شعیں ہو تاباعد و بندار ہو تا ہے اور اس کے لئے جناب رسول اللہ عظیمہ کی حیات طبیہ جزرے کئے فور مدایت ہے ، جنا نجائب مطاق نوجوانی کے عالم بین مکہ محر رہ میں طول دوزی کمانے کے نئے ایک درجم کے عوض میں بحریاں پر لیا کرتے تھے ا ادر دے ممر تھوڑی ہے زیادہ ہوئی توبعر مل تجارت شام کاسفر فرمایا ہو کہ حضر ت خدیجة الكبري كارل يجنے كے سليفيل جواراي كوا عمل مفاردت الماجاتات لور بعد میں آپ ناکھنے نے مشارکت بھی فریائی۔ عضرت موی مایہ السلام نے يخر ، ن جرائين ، حضرت واؤد عليه اسلام كا ذريعه معاش ذره سازي كي صنعت قفا لورا مُذِينَے اسْمِين وحي كے ذريعے ذرہ مرہ كيا كا فن سكھلما تھا جسے ماكر وہ فروخت كر کے اٹی روزی کماتے بتنے ، حضرت ٹوح علیہ انسام کے ذریعے کئٹی کن صنعت تحملا في تني محاصل بيركية اسلام مين تنوزيت كاكو في جويد مودود نياد اري شين بلعہ و من اور د من کی ترقی کاؤر معہ ہے ہٹر اللیکہ درست نہیت کے ساتھ عدور میں رہ کر کام کیا جائے ڈبکیہ حدود کھی بہت زیادہ شیں ملحہ تھوڑی کی جی۔

## وین میں کچھ صبر کی ضرورت ہے

اگرای پر کمل کرنے کا نسخہ ہارے تاج معزاے اعتیار کر

لیں قریاستان کی تجارت کا اندازہ نہیں کیا ہوسکتا کہ وہ کتی آئے ہوھ جائے گی،
لیکن مشکل یہ ہے کہ پاکستانی تاجر کو قرراقول رات کروڑ پی بیٹے کا شوق ہے ،وہ اس
کے لئے تیار نہیں کہ کروڑ پی بیٹے کے لئے پارٹج چھ مہینے مہر کر لے ، اس کروڑ پی
بیٹے کے شوق بیٹی وہ جھوت بھی ہو لنا ہے ، وحوکا بھی دیتا ہے ، جھوٹی فتمیس بھی
کھا تا ہے اور پھر میٹل میں بھی جا تا ہے ، لیکن پی وین و دنیا کو رہاد کرنے کے بعد
بھی و نیا اس کے باتھ شیس آئی۔ ہاری تجارت بھی کر پیٹن عام ہے جن نمبروہ
تجارت ہے کہ جمیے قوائیک نمبر چیز کے بیتے ہیں اور چیز دو نمبرو ہیے ہیں اوراب قو

## تجارت کابنیادی اصول دیانتداری ہے

جب دو مرے ممانک بٹی جنا ہوت ہے وہاں ہمیں پاکستانی تاجر ملتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بعد وہدائی سے اپنے وکانوں میں جاپان کا کیٹرار کھا ہوا ہے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بعد وہدائی سے اپنے وکانوں میں جاپان کا کیٹرار کھا ہوا ہے ان انگر پاکستان کا اتبا چھا کیٹرا ہو تاہے ، تم اسے کیوں شیس منگوائے ؟ تو وہ پاکستانی تاجروں نے ہمیں استان وجو کے ویئے ہیں کہ ہم نے کان پکڑ سے کہ آکندہ پاکستانی سے تجادب شیس کریں ہے۔ کیو کہ جہارت کا بنیادی اصول ہے کہ آگر جہارت کا بنیادی اصول ہے کہ آگر جہارت میں سچائی اور دیا تھاری نہ ہو تو وہ چلتی ہی شیس یہ کی وہ گر ہے جے امر یکھ وہ جاپان اور معرفی ممالک نے اپنا لیاور و نے پھر میں تجادت کے اندر مشور موسکے اور جہا تا کہ دیا گا کور ہاد کر ڈانا اور میں اور کے ایک تا اور کیوا تا کی کور باد کر ڈانا اور میں جادت کے اندر مشور

تجارت كاستيانات كرديا\_

### د نیا کے لئے بھا گو مت ، کو مشش کرو

اوریہ قاعدہ ہے کہ جو شخص دنیا کے بیچے بھاگا ہے، دنیاس ہے آگے ہماگا ہے۔ اوریاد رکھیں اگر بھاگنے ہے مراد کو سشش کرنا تمیس ہے باتھ بھا گئے ہے مراد کو سشش کرنا تمیس ہے باتھ بھا گئے ہے مراد کو سشش کرنا تمیس ہے باتھ بھا گئے ہو من مثال انسان کے سائے کی طرح ہے کہ جناآ کے ہو ہتے جاد کے یہ بھی آ کے ہو من جال اس کو تائع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مند موز لوادروو سری سمت میں چلناشروخ کردو نیچی دو کا سرے مند موز لوادروو سری سمت میں چلناشروخ کردو نیچی دو کا مرح دیا ہے گئے ہو کہ بالکل ای طرح دیا تا کا معالمہ ہے کہ اگر انسان دیناہے مند موز لے تو دوز کیس وخوار دو کر اس کیاس کا معالمہ ہے کہ اگر انسان دیناہے مند موز لے تو دوز کیس وخوار دو کر اس کیاس

#### دوروی مصیبتوں کے سائے

آئ کل ہمارے اوپر دو ہوئی ہوئی مصیبتیں مسلط میں ایک تو سود کی
مصیبت ہے اور دوسر کی ہوئی آگر کیٹن کی۔ الن دو نول میں سے اس وقت سود
پر آیک نظر ذالنا جاہتا ہوں۔ ہماری تجارت بالک کر در ہو بھی ہے اور اس قدر کہ
پوراملک اقتصادی عور پر جاہ ہے ، پوراملک آئی بجمایف اور عالی بالیاتی اواروں کے
باتھوں گروی رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تاہے تو ہزاد دل
روے کا مقروض ہو کر پیدا ہو تاہے۔

ہمالی مقروض قوم ہل کہ دوسر ول ہے اس غریش ہے قمر شے کیلئے جِس کہ ان کا سود اوا کریں، جس ملک کا یہ جال ہو وہ کار <mark>کل میں مزت کی</mark> بوزیش میں تحب تک رے کا ؟اس سے تو ای طرح ناک ر گز وائی طائے گی جس طرح ر گرُ وائي گئي ہے۔ چنانچہ واشکنن میں بنواکر ہا قاعدہ ناک رُ گزوائي گئي ہے کيونک ہارا ۔ ل بال قرضے میں بعد ھا ہوا ہے۔ ہورے بورے ملک کے بعث میں ہے ایک تما لَيْ: فدمُ مِرِ جاتا ہے ، اُبک تر اُنْ سود اور قریضے کی تشطول پر اور ماتی اُبک تمانی میں سارے ملک کی ضرورہات ہوتی ہیں۔ ڈس مک کا یہ حال ہو کہ کا قروب کے قر منول مے النا کی زند کی کا داور و مدار ہو اور سود کی قسطیں ادا کرنے کے لئے وہ قرضول کا مختاج ہو، ایسا ملک اینے دشمن کے مقابیعے میں سینہ تال کر ہر گز کھڑا نیں رہ سکنا ،اے توجمی وافقٹن میں ناک رئزنی بڑے کی اور تھی اندن میں۔ بجام بن اسلام اینے خون کے نذرائے دیتے رہیں مگے اور فتورت حاصل کرتے ر ہیں مے ادر حارب حکام ان کا خوان کے بی کر ان کی جیتی ہوئی جنگول کو ہر اتے ر ہیں گے ، جیساکہ پاکستان کی بچاس سال کی تاریخ ہے واشح ہے اور یہ سب سود کا کر شمہ ہے جس کی بناء ہر ہماس قابل تھی شیس ہے کہ چندر ودن تک ہی جگ کر شکیل،اس لئے کہ ہمارے یاس پیسے نہیں کیونکہ حرام خور کی ہمارامزائے مناہوا ہے اور سودیتے ہمیں کھو کھلا کر ڈالا ہے۔ ہمارے غریف آو می کی خوان نسینے کی کمائی عَيْسُول مِينِ لِے لِي جَاتِي ہے۔ ہر چیز ہم نیکس لگھے ہوئے میں الچروصولی کے بعد ہے

تمام تیکس ٹرزانے میں جاتے ہیں اور ٹرزائے سے سود کی مشطور یا گیا اور ٹیگل سے لئے۔ وافتیکن اور ٹرویار ک جاتے ہیں۔

## سودالله كاعذاب ہے

ہم رے 'ویر یہ مصیبات اللہ کا عذاب ہے۔ مسول اللہ عظیمہ کے قربان کا مغموم ہے کہ ایک زماندالیا آئے گا کہ سود ان عام ہوجائے گا کہ جو لوگ سود ہے بچنا جاہیں گے وہ بھی سود کے باحر کمیں ہے شہیں چ سکیں گے ۔ آج الحمد اللہ کروژول مسلمان ایسے میں جو سود کہتے ہیں نہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سود کے وهو كي سے ہے ہوئے نميں ہيں۔ لوگ كيتے ہيں كر كياكريں ؟ سود كے بغير اق تجادت او بن شعن علق لور پھر سوا يو ري د نياش پھينا ہواہے اياد رنجيس! بهرات وا تعی ہے کہ بوری و تیاش مود بھیلا ہوا ہے ولیس میں اپنی تاجر مراوری ہے کہنا جابتا ہوں کہ کراچی میں ایک سمینار ہوا تھاجس میں مک کے ہوے ہوے مشہور صنعت کار اور تاجر عظرات موجود تھے والن ہے بھی میں نے کئی بات عرض کی تھی کہ بدسر مابد داری نظام ہم پر مسلط ہے اس نے آگر جب خلم وستم کے بہاڑ توزے تواس کے رو عل میں موشلز ملور کیونزم وجود میں آئے روس میں سب ے پہلے سوشلمز ما نقلاب لینن فے بریا کیا، اس کے بعد دینا دو حصول میں، ب عمیٰ۔ آو علی د نیاسر مایہ واری نظام کے ﷺ جس جکڑی ہوئی تھی اور ماتی آر ھی و نیا روس کے بھوڑے کے درد کیں میشی ہو کی تھی۔

#### روس كاانجام

القد تعالی مجامدین افغانستان کو برائے فیر عطافر اسے کہ ان کی قربانیوں نے جو کہ پندرولا کو شہیرول کا خون تھی روس کو ایسامٹلیا کہ اسے و نیا کے نقشے علی سے مناویا اور سوویت ہو تین کو ایسے کنڑے کنزے کیزے کیزے کیا کہ وہ آج د نیا کے نقشے سے غائب ہے اور سوشلزم کی موت واقع ہو گئے ہے ، لیکن یہ سرمایہ وار کی نظام کہ جس کے ملاح کے لئے سوشنزم آیا تھا اور یہ وعوی کیا تھا کہ سرمایہ وار کی نظام کے خس کے ملاح ہوئی جو لئے ان اور جار اند تھا ہے الحمد اللہ علم و سقم کا میں عماج ہوئی آھیام تک پہنچا دیا۔ یہ مجامد ہیں وہ کی طلباء ، موذ تین لورا تمہ ساجد جس کہ جنسون نے بھوک کور داشت کیا اور غلباء ، صوف تین لورا تمہ ساجد جس کہ جنسون نے بھوک کور داشت کیا اور فرد اور اور کا تمہ سال کے نظروں اور لا تمہوں سے تینکول اور ہوائی جماز دنیا کا مقابلہ کیا لور عیارہ سال کے نظروں اور لا تمہوں سے تینکول اور جوائی جماز دنیا کا مقابلہ کیا لور عیارہ سال کے نظروں اور لا تمہوں سے تینکول اور جوائی جماز دنیا کا مقابلہ کیا لور عیارہ سال کے نظروں اور لا تمہوں سے تینکول اور جوائی جماز دنیا کا مقابلہ کیا لور عیارہ سال کے نظروں اور لا تمہوں ہوئی کی اس میں طاقت کے نکوے تکرے کرو یے جوک و دیا کی دوسر می تعیر طاقت تھی۔

## ابل اسلام کی ذیده داری

اب صرف آیک طافت باتی رہ گئی ہے اور دہ سریابید داری نظام ہے جو کہ پھرسے ہم پر مسلط ہے۔ اور آپ و نیا تھر کی تظریب اسلام کی طرف اٹھ رہ ہی ہیں کہ اسلام کا بید دعوی ہے کہ دود نیا کے تمام مسائل کا بھترین حل ہے ، اور ہم اس دعوی میں حق تبائب ہیں اور پوری بھیرے کے ساتھ کتے ہیں کہ موجود ہ معیشت کی تخییاں اسنای نظام ہی سلجھا سنا ہے۔ یہ سرمایہ واری نظام کے میں کی بات نہیں ہے۔ لند ااس وقت شرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو متایا جائے کہ اسلام کا نظام معیشت کیا ہے؟ سوو ہے چ کر تجارت کیے چادگی جا کتی ہے؟ کامیاب عجارت کیے کی جا کتی ہے؟ اور قبار اور جوئے بازی سے ڈ کر تجارتی اور صفتی سر کر میاں کیے یہ قرار د کمی جا سکتی ہیں؟ اور یہ تمام یا تیں متانا الل اسلام کی وسوار کی ہے۔ و قرار د کمی جا سکتی ہیں؟ اور یہ تمام یا تیں متانا الل اسلام کی وسوار کی ہے۔

#### بلاسود بینکاری کاسب سے پہلا فار موالا

الحمد نف یا کستان کے علی داور ماہر تن معیشت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فریا کہ سب سے پہلے مب سے معیشل فار موالبلا مود بیکاری کاپاکستان کے علاء اور باکستان می کی اہر بین معیشت نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تیار کیا، اور پاکستان می کی چیرہ می میں ونیا کے ونگر ممالک کے عفاء کر ام اور ماہر بین معیشت الحمد اللہ اس کی میں تھے ، جس سے اب یہ مسئلہ علی ہو چکا ہے اور چیکاری ، انشور نس، تج رت و معیشت کا متباول فظام ، بلا سود بیکاری اظام کی صورت میں علیاء کر ام اور ماہر بن معیشت کا متباول فظام ، بلا سود بیکاری اظام کی صورت میں علیاء کر ام اور ماہر بن معاشیات ل کر چیش کر چیچ میں۔ اور آن وار کینیڈ واقی و غیر و غیر مسلم مراکب میں بلا میں بلا امراک بیکاری نفر مسلم لوگ بلا سود بیکاری کر رہے جی اور انسول نے اپنے بیان اسلای بیکاری کی مسلم لوگ بلا سود بیکاری کر رہے جی اور انسول نے اپنے بیان اسلای بیکاری کے دورہا ہے ور ایک بیکاری جی مسلم لوگ بلا سود بیکاری کر رہے جی اور انسول نے اپنے بیان اسلای بیکاری کے دورہا ہے ور ایک بیکاری جی ور باہد کر دیکھ جی بیل اور انسول سے دیائی کر دیکھ جی بیل اور انسول سے دورہا ہا کر اس کی جی بیان دیکاری کی جیت ہیں کہ رہے کام سیکھ جو رہا ہے دیائی کر دیکھ جیں اور انسول میکھ کر اس کی جی بیان کر دیکھ جی بیان و دیائی کر اس کی جی بیت سے دورہا ہے دیائی جیت کے دیل کی جی بیان و دیائی کر اس کی جی بیت سے دورہا ہے دیائی کر دیکھ جی بیان و دیائی کر اس کی جی بیت سے دورہا ہے دیائی کر دیکھ جی سے دورہا ہے دیائی کر دیکھ جی بیان کی جی بیائی دیائی کر دیائی کر دیائی کر دیائی کر دیائی میں دیائی کر دیائی میں دیائی کر دیائ

لوگول نے بلا مود پینکاری کے نام سے کام شروع کیا لیکن اندردن خانہ سودی کام کرتے دیے ۔ لیکن اب دہ سے عذر شین کر شکتے کہ جمیں بلا سود پیکاری کا طریقتہ معلوم شیں۔

#### سود کے بارے میں ایک عذر اور اس کا حل

بان ایک مذر کیا جا سکتا ہے کہ جارے پیک انھی تک سودی کار دبار کرتے ہیں اور بھارے میان باعد بوری دیامی افتورنس کے طور طریقے مھی سود و آماد پر مشتل ہیں۔ توجب تک بید دونوں ادارے تبدیل شیں ہو جاتے اس، فت تک ہم کیا کریں ؟اس میں کے بات تو ہے ہے کہ اس کی اصل ذمہ داری تو مسلم حکمرانوں کی ہے جس میں ہاری پاکتانی حکومت بھی داخل ہے . ان کارپی فریفسے کے دوبلاسود بیکاری شروع کروائیں۔اور بدبات میں عرض کر چکا ہول کہ اس کا سب سے پہلا فار مولایا کمتان کے علاء کرام اور ماہر بن معاشیات دے بچے میں مجس میں ایسے بار و طریقے میں جن پر دعشک کے ماہرین کا القال ہے کہ یہ قابل عمل ہیں، اور آگر ان ہر عمل کیا جائے تو نہ صرف ہر کہ تجارت میں کی واقع نسیں ہو گیابی کھاتے وارول کو نفع بھی زیاد دیلے گا۔ لیکن ہمار کی حکومت نے ا سے نافذ نہیں کیا، ہمر حال یہ میلا سیریم کورٹ میں زیر بھٹ ہے جس کا فیصئہ عُقریب آئے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اے صحیح فیصلہ کرنے کی اور حکومت کواس کے با فذ تمرینے کی تو نیتی عطافرہائے۔ چند سال قبل کراچی میں ایک عظیم الثان دو

روزه سیبیناد ای موضوع بر منعقد ہوا تھا جس جس حضر ات علاء کرام ماہر بن معاشبات، باہر ان پیکاری، ملک کے جیدہ جیدہ صف اول کے تاہر اور مستعکار شریک تھے۔اس سیبنار میں میں نے تاج بھا کول سے جوبات کی تھی دیابات میں بیران بھی اینے تاہر بھا کیول ہے کہتا ہول کہ جمیں حکمر انول ہے زمادہ اسد حسیں رکھنی جائے کہ ریہ اسمنا می اور بالا سو دینکاری کو نافذ کریں ہے ،اور یہ لات بھی ا نے ہیں کہ جن ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ بیتہ منیں اللہ نے یہ توفیق ان کے مقدر یں لکھی ہے یا نہیں ؟ لیکن آب لوگ ایک کام کر کے چیں کہ تمام تاجراور صنعت کار مل کر پینتوں کو یہ اٹٹی میٹم دے دیں کہ ضاء الحق صاحب کے زمانے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے جوہارہ طریقے ویش کئے تھے جن کی علاء کرام نے تائد و توثیق کر رکھی ہے ، مسلم وکارول نے انہیں بہند کیا ہے اور اہرین سوشیات انسیں ورست قرار وے بیچکہ ایں انن میں سے کوئی ایک طریقہ ہمارے ساتھ معاملات کرنے کے لئے افغیار کریں تب تو ہم تمہارے ساتھ معاملات کریں مے اور تساوے ور بعے ہے تحارت بھی کریں مے ولیکن اگر تم نے سودی طریقے پر قراد دیکھے تو ہم تم ہے کاروبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر ابیا ہو جائے تو ا كيك عى تفتح من مارا نظام بدل جائع كالدر ساد ي يحد بالا مود يتكارى ير مجور موم جائیں تے وادر امیا کر ماکوئی تا ممکن ہات شیں ہے بلعد کراچی سیبناد میں بھی سب کے دول کی آواز کی تھی کہ ہم النی میٹم دے دیں . ضرورت مسرف اتحاد وانفاق كالب

## بلاسود ينكاري بين عارضي نقصان سے ند گھبر ائين

اس کے لئے آمر ہو ہراوری کو مارض طور پر تقصان بھی اضانا پڑ جائے تو پاور کھیں ایک تکلیفول کور قربانیوں کے بغیر و نیاش کو تی کام شمیں جو تا۔ اگر چدرہ سوسال کے عرصے شن یہ قربانیاں شاوی جاتی قورین اسلام ہم تک شمیں چنچ مکٹا تھا۔ آج تاریخ نے پاکشانی تاجر بات و نیا بھر کے مسم تاجر پر یہ فعد واری ڈٹال ہے کہ وہ متحد ہو کر چھول کو مجھور کریں کہ اگر تم سی طریق ہے۔ تجارت کرنے کے لئے تیار ہو تو تھیک ورز ہم تم سے تجارت نمیں کریں کے۔

#### سودالله اورر سول علي السيالية بساعلان جنگ

ورند پر از کھیں! کہ سود انتاہ 'وراناخوفاک ہے کہ اس کے تصوری سے انسان پر لرزہ نور خوف حاد کی ہو جاتا ہے۔ کی گن ہ سکے ہو سے جس قرآن حکیم نے استے خت الفاظ استعال نہیں کئے چتنے سخت سود کے بارے جس استعال کئے جیں ،چنانچہ ارشاد ہے۔

ھوفان کیم نفعنگوا فاڈنو ایسٹوٹ مئی اللّٰہ وارسُولِم کی۔ دس باریم سود کائین وین نمیں چھوڑو کے توافد اوراس کے رسول میکنٹھ کی طرف سے اطالان جنگ سن او'' کے دسول میکنٹھ کی طرف سے اطالان جنگ سن او'' کی تو دینائیں کہ اللہ اوراس کے دسول میکنٹھ سے کمی تک

اپ جو دینا میں کہ اللہ اور ایس کے دسول میں ہے اللہ اور اس کے دسول میں ہے ہے اب علمہ جنگ کرتے رہیں کے جاور کیا کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول میں ہے جنگ کر کے ج سکتی ہے؟ یاد رکھیں! ہم سب اللہ ادر اس کے رسول ملطقہ سے جنگ کر
دے ہیں اور اسکی وجہ سے طرح طرح کے عذابوں میں جنتا ہیں، اگر ہم نے اس
جنگ کونہ چھوڑا تو تباہ ورباد ہو جائیں مے۔ اس سے چنے کار استدیں ہے کہ تاجر
ہرادری اور صنعت کار حضر ات محنت اور کو شش کر کے اور طرح طرح کی
تحریکا سالور جائز مظاہروں کے ذریعے اسپنے مطانبات کو متواسکتے ہیں، جھے انڈ کی
رحت سے قوی امید ہے کہ افتاء انڈ منیں کا میال ضرور جاصل ہوگی۔

#### ایک در ہم سود کا گناہ

سود اتنا مخت گناہ ہے کہ اس کے ہارے میں رسول اللہ می کا نے ارشاد فر ایا کہ "جس محض نے سود کا ایک درجم لیا ہدا ایسے ہی ہے جیسے اس نے ۳۱ مرجبہ زماکیا۔"

الحمد القد كتنے على مسلمان اليسے بيل جو مجھى بھى زا جيسے تعل بد ك مر تحب منطل بدو كار اليك ور جم ليا تواس اليك ور جم كاكناد چيتيں مر جه زناكر نے كے كناہ كے دار بوگا، اى طرح العداد كو مخرب و سيتے جائيں تومعالمہ كمال اسے كمال تك بينچا ہے۔

## 

ا یک اور حدیث میں دسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ معمود کی خراف کی فتسیس ۲۴ میں جن جس سب سے او فَا قَتْمَ الْمِي ہِے مِیسے مُو فَی فَتَعَنِ اپنی مَاں سے وَا مُرے \*\* : سی ریدہ :

نيزا كياور صريت شراي

هؤلعن الله اكل الربا و موكله وكانه و ساهدهُ

"جو شخص مود کھائے یہ کھلانے یا سود کا حسب کتاب کرے یا سودی مقدمات کا گوادئے اس پر انڈ کی لعنہ ہے۔" ۔ (۱۰، سم)

الب یہ کوئی عذر ندر ہاکہ صاحب! ہمارے پاس کوئی متبادل طریقہ موجود ہے لیخیا یہ کہ آگر سب سے و متنق ہوگہ اب آپ کے پاس متبادل طریقہ موجود ہے لیخیا یہ کہ آگر سب ستھ و متنق ہوگر بینجوں پر دباؤ ڈالیس تو بیک ان بارہ اسلائی خریقوں پر بینکاری کرنے پر مجبور ہو جاکیں گے جو ال کے پاس موجود ہے۔ چو تک ہمیں اپنے محمر انوں ہے اب تو تع شیں دبی اس گے اب یہ بعد دی ف مہ داری انار بڑنے نے مسلم برادری کے کند عوں پر ڈالی دی ہے کہ جو اپنا دبئی کردار اداکریں اور معاشرے کو اللہ اور دسول کے خلاف بینگ آناء ہونے سے جانے کے لئے بلا مودی بینکاری کے لئے با موجودہ نظام بینکاری پر اپنا مجر چور دباؤ ڈالیس اور اللہ کے موجودہ نظام بینکاری پر اپنا مجر چور دباؤ ڈالیس اور اللہ کے محمر و سے پر بیا بینے کر لیس کہ اب دہ مودی کین دین کی تیت پر شمی کریں ہے۔ کار دبار میں نفسان ہونے فائدہ مودی نفت سے بیر صال آپنا کاردبار کو تھا کی

عوْومنَ بْنَقِ اللّٰه بِيغَمَّل لَهُ مَخْرِحًا وَيَرْدُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْشَبِبُ ﴾ الشرقائى بم سب كوان باتوں پر عمل كرئے كى توفق عطافرہ كير۔آئين

وأخر دعونا اذ الحمدللة رب العلمين

کام چری النگر کا ہے۔ ایک عذائب کی اللہ کا ہے۔

﴿ جمله مقولَ محفوظ ميں ﴾ كام يوري القافا كيا۔ خواب

آخر م : « هغرت مولاه منتی محد د فی ناخر عنده د ترمیب محمد ناهم شرف (ایمن به مدود اهوم کرایی)

> مقام جامع معجد حمن جامع اثر قيد لادور بابترام محدث الله عمد الله عند الر

موضوع

### كام چورى الله كاعذاب

يعداز خطيه مستوند:

اما بعد فاعوذ بالله من التبطن الرجيم يشج الله الرُحَشَيُ الرُّحِشِ \* وَيُمَلِّ لِمُشْطَعِ فِهُنَ الَّدِيْنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

" وَيُسَلَ فِحَدُ مُسْطَعِهِ فِيهُنَ السِهِ بَسَنَ إِذَا "كَتَالُوَا عَلَى الْمُنَامِي يُسْتَدُوفُونَ وَاذَا كَالُوهُمْ أَوْوَرُنُو هُمْ يُخْسِرُونَ ٱلْاَيْطُنُّ اُولَئِكَ النَّهُمُ مَنْعُونُونَ لِيُومِ عَظِيْمٍ يَوْمَ يَقُومُ السَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمْتُ:" (مِنْ الْعَلَمْتُ:"

يزرگان محترم، براوران عزيز اور محترم خواتين!

السؤام عليكم ورحمة الأند وبركاته

آج کے اس اجاع میں دوستوں اور جائوں نے مجھے کرائی سے

مبال آئے کی وجوت وی، جی سویت رہا کد آئے کے خطاب میں کیا عرض کرول؟ میرے مرشد حفرت فر کٹر عمدائی عارفی صاحب نے بچھے بارہا ایک بات کی تعقیق فرما گی کے فرمائٹی اور رکی تقریریں نہ کرتا بلکہ جہاں جا ہ، وہاں کی مغرورے وکھ کر بات کرہ اور جہاں زئم ہے وہاں مرہم لگا ڈا ایسا نہ ہو کہ مرہم کہیں نگا ڈا اور ڈھم کہیں اور جو۔ حفرت ساد گی نے یہ فرما کر جھی پر آئیک بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے کہ یہ سوچوں کہ جس اختاری ہے نیٹر خطاب کر تا ہے اس اجماع کی خرودے کیا ہے؟ نیز حضرت کے ایک اور بات کی تلقیق فرمائی کہ جب بھی کو گو کی کیفیت ہو کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ تو فوراً چیکے سے اللہ تعالی سے عرض کردیا کرد کہ اے اللہ تا اور جے کیا کروں؟

#### ميريت مرشد كاايك نسخه

 لوبت آتی ہے تو اس سے پہلے عموماً ایئے مرشدے اس نسخ پرعمل کی توفیق بوجاتی ہے۔

#### آج کل سب ہے برا مسلد کر پٹن ہے

آج کے اس اجماع سے متعلق ول میں بے بات آئی کر آب کے ساہنے وہ بات عرض کروں جو ہم سب کی مغرورت کی بات ہے اور شایر ریہ ہماری توم اود ملک کا سب سے بڑن اور سب سے اہم مسکار ہے۔ آ پ نے اخبادات میں ایک لفظ کشرے سے پر ما ہوگا، کئ سال سے وہ نفظ ہمارے بیمال بھیلا ہوا ے اور اس لفظ کا مصداق توسب ہے زیاوہ بھیلا ہوا ہے، اور وہ ہے" کرپشن" شایدای بات سے کمی کوکو کی اخترف شہوکداس والت پاکستان کا سب سے برا سئا كريشن (بدديائن اورخيانت) بيران سلط من ياد باني كوريري ون آبات کا انتخاب کیا جوشروٹ میں تلاوت کی میں۔ ان سمات ہے بظاہر تو یک معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعنق فظا تا جروں ہے ہے الیکن جیسا کہ میں عرض کروں گا واقعہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے ساتھ ہے، اس لئے ان آیات کے بارے میں پچھ تفصیل عرض کرنا جويتا ہوں۔

## ناپ نول میں کمی کرنے والوں کا انجام

آیات ندکورہ بالا کا ترجمہ یہ ہے۔

'' ومِل ہے ان پوگوں کے لئے جو ناپ نول میں کمی کر س'''مفغفین " فِنْ بِي مُستَفَسَغُفُ كَيْ مِن عَصِينَ بِينَ" تابِ تَوْلَ بْنِي كَي كرف والأ" اور ''ونیسے آ'' کے ایک معنی تو افت میں'' بلاکت اور پر بادی'' کے آتے ہیں واپ صورت میں ترجمہ بول ہوگا کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو ناب تول عن کی کرتے ہیں۔ اور منسرین نے بہمی لکھا ہے کہ " وہل" " جنم کی ایک وادل کا نام ہے جو اتن گری ہے کہ اگر جنم کے اور سے کوئی پھر بھیکا جائے آؤ وہ پھراس کی تبدیش طالیس مال کے بعد پہنچے کا بیانچہ اس سورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوجا کیں کے کہ ناپ تول میں کی کرنے والوں کے کے جہنم کی وہ وادی مقرد ہے جس کی حمرائی آئی ہے کہ بھینکا رہنے والا بقر س کی تبدیل جائیس سال کے بعد پہنچے کا۔ آ گے ناپ تول میں کی کرنے والوں کی ایک صنت بیان کی تی ہے کہ وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں ( کوئی چیز خریدتے میں) تو جائے ہیں کہ انہیں بورا کے، چناتھ خوب غور سے و کھتے يس كديج اور بيرا ناياب وشيس؟ ليكن جب دومرول كو ناب كريا تو ل كردية میں تو اصل مقدار شراکی کرتے ہیں اور باتھ کی صفائی وکھا کرناپ تول ہیں کی کے مرکمپ ہوتے ہیں لیخی ڈیٹری مارتے ہیں۔

### ناب تول میں کی کرنے والوں کی حماقت

ا اگر خور کیا جائے تو اس صفت کو لانے کا ایک متصد بیانظر آتا ہے کہ ا اس میں آپ تول میں کی کرنے والوں کی ایک حمالت کابیان ہے کہ ناپ تول یں کی کرنے والوں کی بین خواہش کہ وسول کریں تو پورا لیں اور جسب اوا کریں تو اس کی کرنے والوں کی بین خواہش کہ وسول کریں تو پورا لیں اور جسب اوا کریں تو اس کے بیا کہ اس کے بیا کہ سنتے ، اور چونکہ بیا ایس کی کہ احتمالا تم اس کے بیا احتمالا تم بیا کہ اور دو اس طرح کہ جس معاشرے میں ناپ تول میں کی کا دوائ جوجائے اور دو اس طرح کا جرائید ، جر ہوجائے تو چرونند کا طریقہ بیا ہے دوائ ہوجائے اور ذیا کی ادر نے کا جرائید ، جر ہوجائے تو چرونند کا طریقہ بیا ہے دوائی معاشرے بین کی کو بھی کوئی چیز الوری خیس المتی حتی کہ ذیا تی ادر نے دوائی ارت

#### برایک ناب تول می کی کرے تو؟

مثال کے طور پر دورہ یہے والا دورہ بیتے ہے قراس بی آ دھ دودہ اور اس بی آ دھ دودہ اور اس بی آ دھ دودہ اور اس بی بنا ہیں کہ باتھ کی سفائی ہے جس کی بنا ، پر دو مطبقت ، اس گاہ گار اور اللہ کا باقی بنا۔ لیکن دوخوش ضرور ہے کہ اس نے دوسرے کے ناپ میں کی کرکے آیہ کلو کے بینے بچالئے۔ اس کے بعد سے دودھ والا کیڑا لینے جاتا ہے تو دبال کیڑے کا تاہر بھی اپنے کا ایک سفائی دکھا تا ہے کہ دی کے بجا تا بہتر میں روپے کمالیتا ہے اور دودھ والے کو خربھی تیس ہوتی ۔ اب اگر چہ سے بیل روپے کمالیے لیکن جب دھ کیڑا بینے والد خوش ہے کہ اس نے دعو کے سے بیس روپے کمالیے لیکن جب دھ والے کر تاہ ہے گا ایر بیش کرتا ہے اور دارہ ہوتی ہوتی ہے ۔

#### وهوكه وبي كي عام حالت

ا بوظلی میں ایک ماکستانی انجینئر سے جب میری جیل ماذقات ہوئی تو نہوں نے بتایا کہ لیمنے میں معودی عرب میں ملازمت کرتا تھا، اس کے بعد وباں سے کا کی مقم جمع کرکے کراچی ہے گئی کہ وبان کا دوبار کروں کا کیکن وبان ے کان بکر کروائیں ؟ یا اور توبی کہ یا کستان میں کاروبار شیں اوسکن میں نے ہے چھا کیول ؟ تو کہنے گلے کہ چی نے اسے ان چیول سے دباں ایک ایکسرے ؟ ادارہ قائم کیا اور املی درجے کی مشیعیں اے کرآیا تو آس پاس کے ذاکٹروں نے آ کر جھ ہے مات چیت کرنی شروع کی کہ دیکھوا بھم تمہارے ماس ویکس ہے ک کے مریض بھیجا کریں ہے جس کی چھے تو کیشن عاری ویسے ہی مقرر ہوگی مثلہ يندره يا ثين فيصد وفيمرو يا جنتي فين تم لو ئے اتنی جی ممين بھی دو ئے و را ابک کام عزید بیارہ بڑے کا ہوکی کے عم میں ٹیل آٹا جائیٹے کر اگر ہمارے نتنے پر ایک مخسوم قتم کا فلاں نشان لکا ہوا ہوتو ہیاں ہات کی علامت ہوگی کہ اس مریض کا ا یکس نے نبیل لینا بلکہ اسے دخوکہ دے کہ فی ہریہ کرنے سے کہ اس کا ایکسرے نہا گہا ے۔ چنانچ اس کو ایکسرے کی مطین پر لٹانا بھی ہے، بن بھی دبانا ہے اور مشین کی آ واز بھی پیدا کرنی ہے لیکن اس کے باوجود ایکسرے نبیں لینا اور پہیے اس ہے یورے لینے ہیں، میں نے ایک ڈاکٹر کو س سے انکار کیا تو دومرا آ میاہ ش نے اس ہے بھی الکارکر دیا تو تیسرا آ شیا۔اس کے بعد پوتھا اور یا نیجاں آیا اور میں نے ان سب کو انکار کردیا، تو ان ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہتم ہارے کا س کے نیس ہو، ہم دوسروں سے کام لے لیس عے، بنانچہ ایک دوسرے قریبی آ دی سے ان کا کام چلنے لگا جب کہ میرے پاس کوئی گا کب نیس آ تا تھا، کردنکہ وہ ڈاکٹر یہ تاکید کرکے مریضوں کو بھیجا کرتے تھے کہ آمیس فلاں کلینک ہی کا انتہار ہے اس لیے تم کو وہیں جانا ہے، ان حالات کو دکھے کر میں کام کو چھوڑ کر یہاں آ تمیا۔ اور مالازمت کرلی ہے۔

#### ناپ تول میں کی کرنے والوں کے کمالات

غرضیکہ کیڑے والا جیں ردیے کمانے برخوش تفالیکن ڈاکٹر نے اس کی جیب سے کہتے ہی رویے نکال کئے اور وہ مجی خوش ہے کہ میں نے مریض کی جیب سے استے رویے نکال لئے۔لیکن جب وہ ڈاکٹر تیمنٹ کے بیان حاتا ب تووه اس کی خم لے لیتا ہے چنانچہ وہ ایک تمبر دوا کے بیمے لیکر وو تمبر دوا وے ویٹا ہے۔ اور کیسٹ بیب زکاری والے کے باس جاتا ہے تو وہ این کرتب وكفاع بيه اور جب تركاري والا كوشت ليت جاتا بي تو وه ابنا كمال وكهاتا ب اور جب یہ توگ سرکاری وفاتر میں جائے میں تو وہاں سرکاری ملازین اینے دوی ﷺ وکھاتے ہیں۔ لینی ہرایک اس بات برخوش ہے کہ پس کمار با جوں کیکن اس بات سے کداس کی بھی جیب کٹنے والی سے۔ابیا معلوم ہوتا ہے کہ جیب کووں ک ایک لائن گلی ہوئی ہے جس میں برخض دوسرے کی جیب کاٹ کر اپنی جیب عن ذا 🛈 ہے تو وچھے والا اس سے زیادہ اس کی جیب سے نکال لینا ہے۔ متیجہ رہ كركمني كوبعي سيجونيين ملبابه

#### لوگوں کی عام حالت

انجی وه سال قبل تربت حانا ہوا جوکہ بوچستان کا ایک پیماندہ علاقہ ے، تربت تک تو جہاز ہے کہ گئے اور اب بھیں وہاں ہے تقریباً تمیں پہنتیس میں کے فاصلے پر ایک قصے میں مانا تھا، کئیں وہ پیازی اور منگلاٹ زمین تمی مری بھی خت اس لئے وہاں بوئ مشکل سے بیٹے، ہمیں لوگوں نے بتایا تھا کہ واستے کی سڑک اگر چہ میکی ہے لیکن اس کی مرمت کے لئے وس بیلدار آ وہے و و مصمیل کے فاصلے یہ مقرر ہوت ہیں جن کے ساتھ ایک اونت، ایک کھوٹا دکانے والا ادرا کے فیمہ ہوتا ہے ، بدلوگ یماڑوں ہے گرنے والے چھروں کو بٹاویت میں اور گڑھوں کو مٹی سے بر کروسیتے میں تاکہ کوئی دشواری نہ ویش آئے۔ لیکن جاری گاڑیا دھوپ کے اندر تککو لے کھاتی ہوئی حارای تھی، چھر بھی جا بجا بکھرے ہوئے تھے ادر گڑھے بھی بے شہر تھے اور وہاں نہ کوئی میلدار نظر آیا ، نہ کوئی اونٹ حتی کر کوئی تیمہ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے دہاں بیٹی کر وہاں کے لوُنُول سے بوجھا کہ آب نے تو کہا تھا کہ استے اتنے فاصلے پر بیلدار کوڑے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اتنا فاصلہ طے کیا، ہمیں تو ایک بیلدار بھی نہیں ملا، ٹورو سمنے لگے کہ قانو ہا تو بھی بات مقرر ہے اور انہیں یا قاعمہ ہتخ او بھی لمتی ہے لیکن وہ لوگ پیال کام نیں کرتے بکنہ دبنی میں ملازمت کرتے ہیں، بعنی ملازمت دبنی میں اور شخواہ ہلیداری کی بلوچستان کے ملاقے میں وصول کرتے ہیں۔

#### کام چوری الله کاایک عذاب ہے

کام چودی کی ادرے ملک بی بر حالت ہے کر سرکیں ٹوٹی چوٹی بیں اور کرپٹن سب سے بوا مسئلہ بنا بوا ہے، امارے شہروں بی نالیاں تعنی سے جوری پڑی ہیں اور کوڑیاں سائے نہیں ہوتی، تصبوں اور شہروں بی گندگی کے فرجری پڑی ہیں، کیل آ کھ چولی کھیلتی ہے، ٹیل فون کا نظام ورہم برہم ہے، فرجر کی ہوئے ہوئے ہیں، کیل آ کھ چولی کھیلتی ہے، ٹیل فون کا نظام ورہم برہم ہے، پانی کی تلت ہے، سرکاری دفاتر میں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، عوالتوں میں انسانی نہیں ملتا، تھاتوں میں تحظ میں ملکا اور تقلیم انسانی نہیں ملکا، ہیں اور تقلیم انسانی نہیں ملتا، تھاتوں میں تحظ میں ملکا اور تقلیم کی اور تعلیم تولی کا کو ایک اور تعلیم تولی کے سے کہا ہے کہ بیا کی وحق اند انسانے کہا ہوگا ہے کہا ہے کہ بیا ایک احتمانہ کی ہوئی ہوگئی۔

اس سے آگے ارشاد رہائی ہے" کیا انہیں کمان بھی نہیں ہے کہ ایک وقت ایدا آنے والا ہے کہ جس تقیم دن میہ لوگ میدان حشر میں بھیج جا کیں گے۔"ان کو دوبارہ ذکرگی دی جائے گی، اثمال کا حساب و کماب موگا" اور اس دن لوگ اینے پردورگار کے سامنے کھڑے ہوکر اسپنے اثمال کا حساب دے دہے ہوں گے۔" اگر انیس اس دن کا تصور ہوتا تو یقیعاً دہ پر ترکتیں نہ کرتے۔

#### ان آیات کامفہوم بہت وسیع ہے

آپ سوچ رہے ہوں مے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے

سامنے آیک ایبا سنگ رکھنا ہے ہٹا ہوں جو سب سے پہلا مسکدے اور تمام شعبہ بائے زندگی ہے تعلق رکھنے وانوں کا سنلہ ہے فیکن آپ نے تو وہ سنلہ مان کیا جس میں فقط آ فرول کا بیان ہے، جَبُد مِبال بمبت ہے نوگ وہ بھی جی جو تا فر تبیرا توان سے اس بات کا تعلق کیے ہے؟ یاد رکیس! کد فیر تابیر سے بھی اس مینکے کا تعلق اس طرح سے جس طرب تاجروں سے ہے۔ میرے والد ماجد عفرت مولانا سفتي تحرشنين صاحب كا والعليوين ديو بند جاز بواه يل اي سال رورہ صدیت سے فارغ ہوا تھا اور مفرت والد صاحب سے ورخواست کی گئی ک آب شہر کی جامع سجد میں بیان فرہ کیں۔ چنانچہ معفرت والد صاحبٌ نے ان کی ورخواست قبول کرتے ہوئے ای آیت بریان فرمایا جو میں نے شروع میں علادت کی اور اس عل ایک بات ریمی فرمائی ہے کہ جس طرح تاجر پہے ہے ر سلمان ویٹا ہے ای طرح آگر کوئی شخص ماہ زمت یا مزدوری کرتا ہے تو وہ اپنا وقت اور محنت وے کر میے لیتا ہے تو یہ می تا جر ہوا۔ ای طرح میں وارالعلوم میں یا حالتا ہوں اور استاد کی میشیت ہے مجھے تخواہ ملتی ہے میں نے اپنا وقت وار اِنعلوم کے ماتھوں فروخت کررکھا ہے تو تاجر میں بھی ہوں ای طرح کوئی حرود مثنا آٹھ گھنے کی حرووری کر کے سورد سے حاصل کرتا ہے و وہ سورد ہے کے کراسینے '' نور کھنے کی محنت ویتا ہے۔ ای طرح سرکاری طاریون مجی جی، نیس جس طریقے ہے ایک تاج ڈیڈی مرکز حرام ہے کیاتا ہے جو تکم ان کا قرآن میں بیان جوا بالکل ای حرت وہی تھم اس مفازم اور سزوور کا ہے جو تنخواو تو بوری لیتا ہے کیسن ڈیوٹی بیری ٹیک دیتا۔ ای کو کرپیٹن کہا جاتا ہے جو تمارے ملک بیس عام ہے ورکام چوری عارا تو می شعار بن گئی ہے جیسا کہ مرکاری وفائر کا جائے آپ پرواضح ہے۔

#### كام چورى اور حرام خورى

یکھیے دمضان میں کراچی کے ایک سرکاری وفتر میں وارالعلوم یا ایک کام میش آئم کیا جو کہ جائز ونیک اور اچھ کام تھا اور اس کے بارے میں انسر مالا نے تھم بھی لکھ دیا اور یہ بھی ہدایت کی کہ بیاکام جعد کیا جائے ، لیکن بیٹیے کا ونسر نال منول كرتا ربا خك آكراس ينه كها كياك بهائي! بمين كيون مثالة بو؟ تو الل نے کہا کہ آپ اتنا ہوا کام ہمیں کچھ دیئے بغیر کردارہے ہیں، ہم رمضان میں ایسا اُسٹاء ہے لفت کیے کریں؟ یعنی اس نے ڈمینی کے کام مُورشوں کے بغیر گنہ بہ منت قرار دیا، غرض تخواہ پوری ملیج ہیں اور جرا وقت دیے کے لیے تیار کئیں ہوئے" ترام خوری اور کام چوری" ہمارا قوی شعار بن گیا ہے بکہ آئ کل سرکاری وفاتر کے مارز مین کا تو بہ حال ہے کہ اُٹر کی ملازم کو آخس جائے میں در ہوجائے ورکوئی اس ہے کہدوے کیآج تم دمرہے آفس جارے ہو؟ لآ کہتے میں ہمیں! کیا رواہ ہے؟ ہمیں کون یوچوسکنا ہے؟ کیا کسی کی جرات ہے جوہم ہے دیرے آنے کے بارے میں یوچو کے جم جب یوجی جا کمی ور جب جامیں قریمیہ ہمیں کوئی تبیں یو جے سکتا۔ اسے اپنے لئے فخر کھتے ہیں، حالا گا۔ یہ بیں تھے کہ حرام کھا دے ہیں۔

## ڈیوٹی ٹی کی کرنے والا بھی مُطَفِّف ہے

ماد رکھیں! جو مخض مخواد موری لے اور ذہونی کے وقت میں سے جوری کرے حتلاً ڈیونی کے اوقات میں دوستوں با مکمر والوں ہے ٹیلی نون پر ہاتیں کرے ، اخبارات بڑھے ، ووٹرول ہے سائ بحث ومباحث کرے یا وقعے ہی ومت سنائع کرے وہ اس کی مخواہ خزر دورشراب کی طرح حرام ہے۔ لیکن آئ اس طرف دھیان نہیں ہے اور حرام فودی کا روائ ہے، اور افسوس ٹاک بات ہے ہے كد حرام خورى اور كام چورى شى ام اى لوگ مشبور بو مح بين اور اس معالم میں مسلمانوں نے کافروں کو مات کردیا ہے۔ آپ بورب اور امریکہ وغیرہ ممالک میں جا کمیں تو وہاں آ ہے کو یہ کام چوری نظرتیں آئے گی اور کسی بھی وخر میں کوئی ملازم خواہ وہ آ ہے کا بھائی ہی ہو، ڈیوٹی جھوڑ کرسوائے مختمر سی مات کے كوئى بات نيس كرے كا اس لئے كد وبال فريانى كے اوقات بن غير خرورى یات چیت کرنا بھی انتہائی معیوب اور جودی ک بات سمجھا حاتا ہے انکین ہارے بیمال اس کا عام رواج ہے اس کے باوجود دودھ والے کے دودھ میں بائی ملانے کی شکایت کرتے میں اور رہنیں و کیلئے کہ خود کیا کردے جس؟ اگر ڈیوٹی بوری وی حاتی تو ہزرے ملک میں کوئی سرک بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہوتی جیسا کہ مورے اور مبذب مما لک میں آب کوکوئی سڑک اوئی ہوئی تھیں ملتی کیے کہ سڑک یو نے وال عملہ اپنی ڈیوٹی یوری دیتا ہے، ای طرخ کبل کی آئکھ کچوٹی آپ کوئسی مہذب ملک میں نظر نہیں آ ہے گی اور بچل کی آ تھ چھولی تو در کنار، بچل کا چا، جانا بھی وہاں

یک ہولاناک و منت مجی جاتی ہے چنانچہ سالباس ل گزرنے کے بعد ہمی اور بھی اور بھی میں باتی کے معاد اپنی اور بھی اور بھی اور بھی ایس کے بھی کا عملہ اپنی فرقی کھیلی ہے اس کے بھی کا عملہ اپنی فرقی پر سے فروں سے بھر سے بر سے میں بھی تی بر سے بھر سے بر سے بھی ہمی گئی ہے میں بھی اور اب سی بھی قیت ہو بھی طور پر دبین بھی بھی میں بھی میں بھی میں اور تعلیم اداروں میں تعلیم گئیں التی و میں بھی میں بھی اور اب میں تعلیم گئیں التی استخداد میں بھی ہو اس تی و اس تی اور میں میں بھی ہیں بھی اور سے بھی معلوم کئیں ہی بھی اور میں بھی بھی ہیں بھی اور میں میں کرتے ہیں بھی اور میں میں کرتے ہیں بھی گئی گئی سے بھی دور اپنا حالتے ہیں اور میں میت کرتے ہیں بھی گئی گئی گئی ہیں دور میں میں دور تا میت کرتے ہیں بھی بھی ہیں۔

# ناپ تول میں کی نہ کرنے واے بھی موجود ہیں

یمیال ایک و نت مزید موش کردوں کے الحمد بقد یہ نہیں کہا ہے اس کا کہ سر سے تہیں کہا ہے اس کا کہ سر سر تا تا گئی ہے اوگ سر سر سے تا تا گئی ہے اوگ سر موجود ہیں جو شرح اس معالے ہیں اور نہ کھلات ہیں اور اسٹے بچوں کو بھی حزل ہی کھلات ہیں اور نہ کھلات ہیں ہو شرح اسٹے معلوم آئی نہیں کھلات ہیں جہیں ہے سنڈ معلوم آئی نہیں کھلات ہیں جہیں ہے سنڈ معلوم آئی نہیں ہونا تھا ہے جہیں ہے ہیں جہیں ہے ہیں جہیں ہے ہیں جہیں تا ہے ہی کہ اس سے اوگ اس سے جمی میں تا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ہے جہیں حرب تا ہے تول و سے معلوم بی دیتھی کہ اور تا ہے جہی حرب تا ہے تول ہیں کی کرنا جا اس ہے جہی حرب تا ہے تول ہیں کی کرنا جا اس ہے جہی حرب تا ہے تول

# کرپشن اور کام چوری کے متا کج

فرض مدرے ملک کا سب سے تقین سنلہ کریش اور کام چوری ہے

جس کے نتائج ہم اس صورت میں وکھے رہے ہیں کہ کس بھی شعبہ زندگی ہیں گوگوں کی ضروریات بوری نہیں ہور ہیں کیوگا۔ جب ہم ناپ تول میں کی کرو عے تو اس بھی سروریات بوری نہیں ہور ہیں کیوگا۔ جب ہم ناپ تول میں کی کرو عے تو اس بھی سرائی ہوری نہیں ہے گاہ تمہاری جیب بھی لوگ ضرور کا ٹیس کے اور اس بھی سن سوائے عذاب، معینتوں اور تکلیفول کے کسی کو پھی نہیں اللہ کا۔ اس انٹے میں جھتا ہوں کہ اگر آج کے حیان کا حاصل اور ب لباب یاورہ جانے کہ مطفقت جس کے یارے میں ہورہ المطفقین نازل ہوئی، جس میں وہ بھی خیس اور قابونی کمش اور تخواہ بوری لیتے ہیں اور والی کمش اور توان آب ہو ہے ہوگئی اور ووسری می المیس ویت اس جرم کی وضاحت لیک توان آب ہو ہے ہوگئی اور ووسری میں بات سے وضاحت ہوجائے گی کر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے درو ناک بات ہے وضاحت ہوجائے گی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے درو ناک بیت ہو جانجا تھور کئی گئی ہے ۔ اس تو م کا بھی بھی جرم تھا بین ارشاد ہے۔

﴿ وَالَّذِي مُدَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْهًا فَالَ يَقُومِ الْحَبُّدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِنَّهِ عَبْرُهُ وَلَا تُنَفَّصُوا الْمِكْتِالَ وَالْمِيْزَانَ \* ﴾ (مرومور: يدفير١٨١)

(ترجمہ): "اور ہم نے مدین (والوں) کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجاء انہوں نے (اہل مدین سے) فرائیہ کہ اے کہ انہوں کے اہل مدین سے) فرائیہ کہ اے میری قوم، تم (صرف) نشر تعالیٰ کی عبادت کروہ اس کے مواکوئی تمہادا معبود ( بننے کے قابل) نہیں، اور تم ناب تول میں کی ست کیا کرؤ"۔

جم طرح چاچی تقرف کریں۔"

ہم ایسا تھیں کر سے اور اس میں تاب تول کے اندر کی کریں یا نباوتی اس میں اس میں اندر کی کریں یا نباوتی اس میں اس میں اندر کی کریں یا نباوتی اندر کی تعمیل اس میں اندر کی کریں یا نباوتی اندر کے عذاب سے فرایا لیکن وہ ندیا نے اور کھنے لیگ کہ جس عذاب کا تم باربار تذکرہ کرتے ہو است لاکر تؤد کھا ڈا بچنا نچہ اند کا عذاب کیا اور شخت کرئی پڑی جس کی وجہ سے لوگوں است لاکر تؤد کھا ڈا بچنا نچہ اند کا عذاب کیا اور شخت کرئی پڑی جس کی وجہ سے لوگوں کے جسموں میں ہم تمینیاں فکل آئیں ، الن کے واس محفظ کے قرشد طانوں میں چلے گئے وہاں اس سے بھی زیادہ محسن تھی ، پھر جب باہر فکلے تو شدید جس تھی اور سخت کری فران سے بھی نیادہ محسن تھی ، پھر جب باہر فکلے تو شدید جس تھی اور سخت کری پڑر دی تھی ، است میں ایک بادل اور گھٹا آل دکھائی دی ہے لوگ اس غرض سے کہ بڑر دی تھی ، است میں ایک بادل اور گھٹا آل دکھائی دی ہے تو جس تھی وہ سے باہر فکل اس کے بینچ فیمٹری وہ اسلے کی اور بارش یہ سے گی ، خود بھی گھروں سے باہر فکل اس کے بینچ فیمٹری کی وہ اسے باہر فکل

﴿ هَلْمَا عَارِضَ مُسْطِرُنَا ﴾ "پیبادل ہے جو ہم پربارش پر سائے گا۔ (اس کئے اس کے نیچے جمع ہو جاؤ) "

( مورواي **فيافي** آيات ۲۳۰

چنانچہ لوگ بستیوں اور گھروں سے نکل نکل کراس سے پیچے جمع ہو گئے اس موقع پر قرآن کھتا ہے۔

> ﴿ يَلَ هُوٰمَا اسْتُعْجَلُتُمُ بِهِ رِيُحَ ۗ فِيْهَا عَلَمَابُ الِيُمْ ﴾

(موريان حنك يند ۲۳)

صبی تھا اور خت کری پڑرہی تھی، ٹھر ایک باول اور گھٹا آئی وکھائی وی یالوک اس فرش سے کہ اس کے لیچ شندی ہوا سے گی اور بازش ہرنے گی، خود بھی گھروں سے وہر نگل آئے اور ایک دوسرے کو آ واقرین وے وے سے کریگارے گھرک

> ﴿ وَهُوَا عَارِضَ مُعَظِّرًا ﴾ '' یہ بادل ہے جوہم یہ بارش برمائے گا۔ '' (اس لیے اس کے کیے جن موجاد)''

(موروا نقاف آريت ۴۴)

چنانچالوگ بستیوں اور گھروں ہے نکل نکل کر اس کے بیچے جمع ہو تک اس موقع برقر آن کہتا ہے۔

> ﴿ وَيَحْ فِيهَا عَذَابُ الْمُنْفَجِئَتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابُ الْمِنْهُ ﴾ (مرواده ف آيت ۲۰)

''(یہ گھٹائیں ہے) مکر یہ وی عذاب جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے اس کے اندر ایک ہوائقی جس میں ورو ناک عذاب قبا۔''

ا ل آیت کی تقییر ش مقرت عبدالله ین عبری دختی افذ عنما فرمات میں کداس بادل میں آگ بری اور توم کوجلا ڈالا۔

قوم شعیب عنیہ السلام پر اس وقت مجموثی طور پر تین عذاب آئے جن میں ہے ایک تو مذکور ہوا۔ دوسری حکمہ ارشاد ربانی ہے۔ وفاخذتهم الشيخة

( مورد المومنون آ پیت ۱۹۱۱)

"أنبيل في ناء أبرا"

اورتيسري فبكدفر مايا

﴿فَاحْدُنْهِمِ الرَّجْعَةِ﴾

لا مورو المتكبوت " عند عام)

'' انہیں زلز لے نے آ کیڑو''

ان تیوں عذبوں کے آسف کی صورت یہ ہولی کے جہ بل ایمن عنیہ السمام نے لیک چی ارکی ان کی چی ہے السمام نے لیک چینے السمام نے لیک چینے ارکی ان کی چی سے لوگوں کے دل چیت گئے، زیمن شق بحولی اور زائر لد آیا اور اور سے آگ بری جس سے ان تمام بستیوں کے لوگ ای وقت فا ہوگئے اور ایک جاندار بھی باتی نہ بچاچنہ نچر آن کہتا ہے۔ وقت فا ہوگئے اور ایک جاندار بھی باتی نہ بچاچنہ نچر آن کہتا ہے۔ وقت فا ہوگئے ان کہتا ہے۔

(سوروالانقاف آيت ٢٥)

" محمر بره محت اوران كاكوني كيين باتى شاربد"

یاوگ ناپ قول میں کی کرنے کی وجہ سے بلاک ہوئے ہم بھی اس جرم میں جلا ہیں ،ہم مصائب کی قو شکایت کرتے ہیں لیکن میزئیں و کیھتے کہ یہ تمام مصائب ہم رہے ہی کرقو توں کی وجہ سے نازل ہورہ ہیں کیونکہ ہم نہ خود حوال کھانے کے لئے تیار ہیں اور نہ اپنے بچوں کو کھلانا جا ہے ہیں۔الامان، الله

#### ی<u>ا</u> کشان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے

یس مجھنا ہوں کہ جمارے ملک کا سب سے بردا سئلہ کریش عی ہے۔ اگرة ج بهرے ملك سے كريش فتم بوجائے تو يقين كيجة كد بهارا بامك اتا عظیم ہے کہ اس کی مثال بوری دنیا میں شیں ہے۔ اور یہ بات میں اندھی عقیدت کی بنیاد برنبیں کبدرہا ہوں بلکہ دنیا کو دیکھنے کے بعد کبدرہا ہوں، اور میں بیج کہتا ہوں کہ میں نے روئے زمین پر کوئی ایسا ملک نمیں دیکھا جہاں اللہ تعالیٰ کی آئی نعتیں بیک ونت موجود ہوں جتنی یا کتان میں ہیں۔ حرمین شریفین کا تو معالمہ ی جدا ہے، لیکن حرمین شریعین کے بعد پاکتان عی وہ واحد ملک ہے جہال نفتوں کی اتی فراوانی ہے جو ونیا کے سمی دوسرے ملک میں نہیں ہے۔ چنانچہ کئے ای ممالک علی سمندونیس میں جب کہ حارب یاس سمندر بھی ہے، كتنے بن ممالك ميں پہاؤليس اور حارب يبان پياز بھي ہيں، كتنے بن ممالك میں میدائی علاقے نہیں جب کہ ہادے بہاں موجود میں۔ کتے ہی ممالک میں فقط سردی ہے، گری بالکل نہیں اور کتنے ہی ممالک میں فقط گری ہے، سردی بالکل منیں اور ہمارے بہال سروی بھی اور گری بھی ہے۔ بورب اور اسریک ہی این تازہ کوشت نہیں ملتا جیبا پاکستان میں ماتا ہے۔ وہاں سبریاں تازونبیں ہوتی، بھِل اُکرچہ خوبصورت پیکنگ میں ہوتے ہیں کیکن لذمت اور مزے میں کم اور قیت میں زیادہ ہوتے ہی۔ اس کے باوجود پاکتائی لوگ ان تمام فعموں کے ہوتے ہوئے یاکتان کوچھوڑ کر ہماگ دے ہیں۔ امریک میں جاکیں تو معلوم اور اونیا کے کہ سازا پاکستان ای وہاں تعقل ہوگیا ہے، یکی حال انگلینڈہ ہا لگ کا لگ اور اونیا کے دوسرے اما لگ میں پاکستانیوں کے پائے جائے کا ہے اور اگر ان سے اور چھا جائے کر قم وہاں ہے کیوں آئے ہو؟ تو ان میں سے کوئی پائیش کے اگر کے وہاں کھانے کی چیزیں انٹجی نہیں ملتیں جگہ سب مہی گئے جی کہ دہاں اگر ہی ہے جو عواقی اور جا اس وار برقمی اس لئے وہاں ہے جا آگ کر بہاں آگئے۔ اند کا یہ خواتی اور جا اس کناہ کے ایتے جی می مل رہا ہے اور ای کے بیتے میں اور کی وزیر میں جاری حوادے کروں ہے۔

جم دوہرے مما کت میں جا کر وہاں موجود پا کتا تی جروں ہے ہو چھتے چیں کہ آپ پا کتا تی جروں سے کوں تجارت ٹیس کرتے ؛ تو وہ کہتے چیں کہ عاری قو و کی تمنا میک ہے کہ بم پا کتان سے تجارت کریں گئی پاکتان ہے جروں سے کی م جدومو کہ کھائے کے بھر ہم نے کان چکڑ کر قوب کر لی کہ آخد و پا کتان سے تجارت ٹیس کریں گئے۔

## <u>نا</u>پ آول میں کمی پر مختف عذا ب

عاصل بہر کہ اگر آئ کے اس اجہار سے بھیں یہ فائدہ بینی جائے کہ ہم اپنی ڈیونیال مینی طور پر انجام اسپے آئیس اور برخیص اپنی تجارت میں ڈیڈی مارے کا کام چھوز وسند تو امارے ملک کے سارے مسائل علل ہوجا کیں گے، اور امارا ملک بہترین ملک ہوگا ہوگا اور کہ اس جرم کی دیو سے بہتم یہ اوا ہے۔

قرآن مکیم کہڑ ہے۔

هُوْرَانَّتُهُ يَهُمُّهُمْ مِنَ الْغَلَابِ الادبي فَوْنَ الْغَلَابِ الادبي لَقَلُهُمْ تَوْجَعُونَ ﴾ تصوفا بيدة ينه (١)

" اور ہم مقراب اکبر ہے پہلے جہوئے جھوٹے عذاب چک کیں گئے تاک وہ لوک باز آجا کیں (اور تو یہ کرلیس)"

یکی جیہ ہے کہ ہورے ان کنا ہول کے تیجیج میں یا بڑ ٹیک ہورتی، سندھ اور یکو چیتنان میں بارٹن ٹیک ہورتی، معلوم ہوا ہے کے گوئو میں یائی ، اتخا زیادہ گھرائی میں چلا ٹیا ہے کہ نکالنا مشکل ٹرین ہور ہاہے وہاں کی جین بھی خان پڑی ہے اور لوگ ہارٹن کوٹرس رہے ہیں۔ لیکن اسی ون ہیا بھی معلوم ہوا کہ امریکہ کے ایک شیرش یارٹن ہوئی اور اس نے جاتن بھیلا دی اور وہاں کا ڈیم تو ڈرایا جس کی جیہ ہے آس باس کی بستی جوہ ہوگئی۔

رسول المفاصلي القدعلي وسلم نے قراد باكہ الله كا عذاب مختف طريقياں سے آتا ہے ، بھي اس طران كه بارشيں روك دى جاتى بين اور بھى اس خران كه بارشيں ہوتى بين اور تباق ئيسيز تى جار اس ليے اس وقت تو باكی ضرورت ہے ، واگرة باكر ليس كے تو الله مارے عذاب بہت جاكيں گے۔

کارگل میں ہمیں اتن اعلیٰ کا میابی حاصل ہونے والی تھی کہ ہم خوش سے سرشار تقے، ہمارے مجابدین سے جان کی بازی اٹکا کر جدرت کی گرون اس خرن وادیج کرمی تھی کہ جمارت بنبلا اٹھا تھا۔ لیکن مید جماری محزودی ہی تو تھی کہ ہم والیس قرطے اور افلہ نے ہمیں اتفاؤلیل کیا کہ ہم کی اورد دکھائے کے بھی تو ال مہیں رہے۔ لیقین کیجے کہ میدہم پر اللہ کا عقراب ہے، جب تک ہم اللہ کے تواتین کی ظائف ورزی سے تو بڑھی کریں گے اس وقت تک شاید ہے مطالب ہے

ے جدا نہ ہوں

قرآن کریم کارشاد ہے۔

اؤسائها الَّذِينَ امْنُوا تُرَبُّوا إِنِّي الله تُؤَمَّةُ لَسُو ف عسى رَبُّكُمُ أَنْ يُكْفُرُ عَلَكُمْ سَبَائِكُمْ بِهِ

( سرونقریج آیت ۹ )

'' اے ایمان والوں! اللہ ہے کی گئی تو یہ کرلو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گذاہوں کا کفار و کرد ہے گا۔''

تو یہ کرنے سے بینداب اللہ اللہ کل یہ نیں کے اور مواس پر بینداب ان وجہ سے آت بیل کہ وہ تو یہ کریں۔ اور تو بہ ایک چیز ہے کہ تو یہ کرنے کے جعد انسان کنا ہوں ہے ایسا یاک ہوجاتا ہے جیسے اس نے بھی گزاہ کیا ہی شاہو۔ اللہ تعالیٰ جس ناپ تول میں کی کام چوری اور حرام خوری ہے گئی گئی تو یہ کی تو ٹین تعییب فرمائس۔ آجین

وأخردعواان الحمد الدرب العالمين

#### 100

اکارکااضلاک معجم اوربایی مجلون اوربایی مجلون

﴿ بُمُلَّهُ مُعْوَلًا مِينَ ﴾

موضوع : الكاد فاخلاص ادبا اي تعلق تقريع : عفر يتدمون المفتى محدر في خاني مدخله

شیداد ترسیب می خود و ظم نظرف (داخل جاسد در مطور کرایی) متام جامع مجد و ایندی کاندن

بابرم محروهم شرف

## ا کابر کا اخلاص اور باجمی تعلق

بعداد کطبه <sup>م</sup>سئوند ر. هغرات نها دکرام!

السلام عيكم ورحمة الله وبركانه

میرے خیل میں یہ اوقاع باہمی خادار خیل کی فرض سے ہے، اور بھی اونا بھی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس منصب کا الی فیس اول کہ ملا وگو وعظ وضحت کروں مکہ میری میٹیت آلیہ جالب علانہ ہے، ہزرگوں کی کچھ ہاتیں کی اولی میں جو کسی ترتیب کے بغیر ہم انٹ واللہ آئیں میں کریں گے، اس میں کس ترتیب کا انتظار ندفر ما کمی میکہ جو ہو تھی ہاوآتی جا کیں گی، دو کرتے جا کیں گے۔

# بجین میں حضرت والعرصاحبؓ کے ساتھ دہلی کی سیر

جھین ہیں جب کہ میری تمر سات سال کی ہوگی ہیرے والد ، جد معترت مولان مفتی تحریث فلع صاحب ولی تشریف سے مگئے اور ہمارے ہا ۔۔ ہمان جنب محمد زک کینی سرعوم کے ساتھ مجھے بھی سے شکے ، میں نے کیمی والی شرک ر و یکھا تھا اس لیے حضرت والد حد حبّ ساریت دبلی میں بھیں تھما تھما اور ہے۔ تمایوں کا مقبرہ دال قلعہ، جامع معبد وہلی اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر بھی حاضری ہوئی اور نظام الدین مرکز بھی شعے، اس وقت تبلیلی جماعت کے بائی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مرض الوفات میں تھوا ور مذاقات بندھی جس کا صفرت والد صاحب کوظم نیس تھا۔

# مولانا محمر الباس صاحبٌ كي فرمائش

## حفرت حكيم الامت كاجواب

وتني مات ورمولان مين عرض كردول كه حضرت مولا ناتحر اليوس عباحث ل بری تمناحی که مفرت والدصاحب، ان کے ماتھ تبنی کے کام میں لگ جا میں وان کی وس تمنا کے اظہار پر حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں تو اپن ہاتھ اپنے مرشوک ہاتھ ہیں دے جاتا ہوں، وہ جیباتھم فرما کیں ہے،اس کی عليل كرون گاه كيم مكيم الامت معترت فعانويٌّ ہے مروجعت فرماني تو حض ہند تحانوی نے معددت کرنے مولانا محد الیاس صاحب سے فرمایا کہ جس مبادک کام میں آپ لیگھ ہیں، انشاہ اللہ اس کام کے کرنے والے آپ کوبہت ل جائمیں کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جذرہ اخلاص دیا ہے، اس لیے بھیٹا آپ ک مدد : دیگ اور بااشیه بهت عظیم الشان کام ب بگراس می محققین علاء کی ضرورت خیس اس کے اس کام کے لئے آ ب کو ہے تمار افراد ل جا کیں **ہے، م**ین جس الداز ہے میں یہان(فانہ بھون میں) تصنیف دمالیف اور مصری مسائل کی متحقیق کر رہاجوں، وس کے کرنے والے شاذ وادور میں، میرے یاس بوی مشکل ے دو جار جن ہوئے ہیں جن بیں ہے ایک پہنچی جی تو اگر ان کو آپ ک

پائ بھٹے دول گاتو میرا کام بند ہوجائے گا۔ای لئے مول نا محد الیاس صاحب کی ۔ بیٹن پوری ند ہوکئ تی۔

#### حضرت مولانا الياس صاحبٌ

تو جب ہم فظام الدین کیٹیے تو ایک ٹوجوان صاحب کے انہوں نے یرتیاک، قیر مقدم کیا، اور فیریت معلوم کرنے کے بعد فرمایا کہ معالجین نے والدصاحبٌ ب ملاقات كرنے بر يابندي لكا ركھي ہے، اس بر حطرت والد صد حبّ نے فریایا کد میرا مقعد تو میادت فا سودہ عاصل ہوگیا اس لئے آپ ابھی مولانا کو اطلاع نہ ویں بلکہ جب سوقع سلے تو میرا سلام عوض کر کے بتاویں ك عيادت ك لي أيا تفاء كريم ونفست بوهيء ان نوجوان صاحب ك بارے میں بعد ش مطوم ہوا کہ وہ صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد بوسف صاحبٌ منت ، ایمی ہم دروازے تک بی پنج منے کہ موادنا تھ بیسف صاحبٌ دواتے ہوئے تشریف لائے اور قرمایا کہ والد صاحب، آپ کو یاد فرمارے ہیں۔ یہ پہلاموقع تھا کہ بی نے حضرت صاحب کی زیارت کی۔ اور اٹھا بی یاد ہے کہ جار یائی ہر محامد باعد ھے، لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے والد صاحب کو ا بنے باس جاریائی پر بی مخالیا، والدصاحب نے تامل مجمی کیا مگر ان سے اصرار م بین محصد اس کے بعد انہوں نے بچھ فر مایا اور بچوں کی طرح بے تماشا بلک بلک کرروئے ملکے۔ میں نے ویکھا کہ مفرت والد صاحب ان کوسلی دے رہے بن ليكن ان كوتشفي سيل جورى تقى، فكر حعرت والدصاحب في مجم اور فرمايا تو ایکا یک خاموش ہو گئے، اول لگا جیسے ان کوتسلی ہوگئی ہو۔اس وفت تو بیں نیس سمجھا كركيا فرمايا؟ بعد من حضرت والدصاحبٌ بنے مباري بات سنائي۔حضرت والد صاحبٌ اورمول ؟ محد المياس صاحبٌ كي بدآ خرى الماكات يخي رمول ؟ محر انهاس

صاحبؓ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام ایا اور اتن مقبولیت عط فرمان کہ کوئی ویش منتقیم بلکہ شاکد تمام خدا ہب میں کوئی شقیم اتن پُر اللہ واتن منتظم اور است ویشی بیانے پرشیں بھیلی، جتنا کام ان کا کھیلا۔ بیان کے دل کی نہ جھینے والی تیش تھی۔ جوامت کی بے تاب فکرنے پیوا کی تھی۔

#### مولا نا محمد البياس صاحبٌ كا اخلاص

حضرت والعرصاحت نے عرصہ وراز بعد جب میں یہ ہاتمیں کچھ سیجھے لگاتھ فرمایا کدمول ناسے ملاقات کے وقت میں نے عرض کیا کہ حضرت! میں ن بابرتع كيا تفاكد الجمي آب كو اطلاع ندوى جائے تو مصرت نے فر مايا ك آ ب کی تو اس وقت خت ضرورت تھی کیونکہ میں اس وقت ایک بوی پریشانی میں میتلاً موں پھراس طرح بلک بلک کررد نے کدان سے بولا بھی نبیں جار با تھابزی مشکل ہے اثنا فرمایا کہ میں نے جب یہ دموت کا کام شروع کیا تھا، مجھے امید شیں تھی کدائی جیزی ہے اس قدر بھیل جائے گا، چھے تو یہ ڈرنگ رہا ہے کہ المہیں ہو" استدراج" نہ ہوتو ھھڑت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کد حفرت ! بیتین کیجئے کہ یہ استدرائ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف ہے نصرت سے اور مقبولیت کی علامت ہے، اوراس کی ولیل بھی میر ہے یاس موجود ہے ، وہ یہ کدانند تعالی جس کے ساتھ استدرائ کرتے ہیں ، اس کو بھی وہم وٹمان بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ استدراج ہور ہا ہے وو ای زعم میں بتلا رہتا ہے ک یہ میرا کمال ہے، میری محنت اور حسن تدبیر کا متید ہے، جبکہ آ ب کو یہ قمرے کہ کیں بداستدراج تو تیس میراس بات کی ولیل ہے کے بداستدراج تیں ہے بعد ونشاه الفدتعاني بالمتبوليت كي علامت ہے۔

ان بزرگول کی بھی جیب شان تھی کہ ہر وفقت محاسب نفس اور ایل

ا کوتا ہوں کی طرف نظر رکھتے بھے اور ہورہ ہے حال ہے کہ تھوڑا اس کام کرنے ہے۔ اس کواسیتے کمانی پرضول کرتے ہیں۔

# مفتی اعظم کی عاجزی

عادے والد صاحب کے آیک معالج شروع میں بڑے آزاد منٹی بیٹے۔
یہ آگڑ ہائی صاحب حضرت والد صاحب کے آخرہ فت تک معالج رہے، بڑے
مرجن تنجہ ان کی فیس بھی بہت زیادہ تھی، حضرت والد صاحب سے غائب نہ
تق رف دوا تو عنائ کے لیے آئے گئے، کھر ازخود علی ہر جعد کو پہند تی ہے تائج آئے
ہے آئے آئے ملکے واکٹر صاحب نے اپنا علاج شروع کیا ، عرجنزت والد صاحب
نے نینا علاج شروع فرہ دیاہ ڈو کٹر ساحب کی اُس وقت ڈاڈی تو ایس تھی گر بادے
کے ڈین اور شریف زادے ہے۔ رفت رفت حضرت والد ساحب کی محبت
کے ڈین اور شریف زادے ہے۔ رفت رفت حضرت والد ساحب کی محبت

مجھ یاد ہے کہ جب سب سے پہلے حضرت والد صاحب کوول کا دورہ پڑا قریح کو بھی سے فرمایا اقد مشر بائی کے پاس نے جلوا جب ہم ان کے پاس کے والا اجبور اجبیتال سے کے وقد انہوں نے مطب سے باہر آ کر کارئی جس معالنہ کیا اور فور اجبیتال سے بات کی مشورہ دیا ہم سر اسٹین کی حاست میں رخصت ہوئے گے تو ان کی آئے معال میں آ نسو مقصہ انہوں نے حضرت والد صاحب کے متعاق ایک ناص بات کی کہ اس دن ان میں تواشع کی صفت ایس انوجی ہے کہ ان کو یہ معلوم بھی نہیں کہ ان میں تواضع (اکسادی) ہے۔

## حضرت مد کی اور حضرت تھا تو کی میں باہمی احترام

محكيم الأمت حضرت موادانا اشرف عن صاحب تفانون اور في الاسلام

حسترت مولا نا سیر حسین احمہ مدنؓ کے درمیان تحریک یا ستان کے ہارے میں رائے کا زیروست اختلاف فی محرآ اپن میں تعظیم اور اوب میں کی زخمی ایک مرتبه عطرت مدني وحضرت مولا نامفتي كغايت امند صاحب ودرحضرت مولانا حفظ الرجمٰن صاحب سیوباروی نے ماہم مل کرمشورہ 'نیا کیہ عفرت تفافویٰ ہے اس بارے بی بات کرنی جاہیے کیونکد حفزت ، فی اس تحریک کے موافق نیس تھے جب کہ حضرت تھانویٰ تحریک یا کتان کے حامی تھے اور اینے بعض خلفاء سے مجھی اس کام پر لگا دکھا تھا۔ جب یہ تمہوں حضرات تھانہ جمون تشریف لاتے تو چونکہ وباں ہر کام کا ایک نقم اور وقت مقرر تھا عشاء کے بعد مقررہ وقت ہر خانفاہ کا روازہ بند بوچکا تھا۔ یہ تیوں حفرات کس کو اپنی آید کی اطلاع کے بغیر باہر وروازے پر بی جاور زمین پر بچیا کر سو گئے، جب هنرت علیم الاست صبح کی نمازے کئے تشریف لائے تو دیکھا کہ بچھ معزات مورہے ہیں، قریب بینجے پر معلوم ہوا کہ یہ مفتروت ہیں تو ہوئ ہر تیاک ملاقات ہوئی، موال کیا کر آپ تشریف آ دری ہوئی؟ ناچیز کو کیوں اخلاج نہ فرمائی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ رات کو دیر ہے آ ہے تھے، خانہ و کا دردازہ بندیکا تھا، ضائطے کے خلاف اسے کھلوانے کو خلاف اوب ممجھا، تو حضرت تھانوی نے یہت می انسوں کے ساتھ فرمایا کہ میرا تو ول بہت او کھارہا ہے کہ آپ نے یہ تکلیف برواشت کی ، <u>جھے اطلاع کروا دی ہوتی اس خادم کو کہ</u>ی خدمت کا موقع مل جاتا۔ 'ب آ پ غور فرما تمیں کہ جس وقت انسّاد فات اپنے عروج پر تھے، ایک ودسرے کی طرف ہے سمّائیں اور مفاین کھیے جارے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف وٹائل جمع کئے جار ہے بیچے، اس وقت بھی ہائمی مؤ ذہت واحرٌ ام کا یہ جمیب حال تھا۔

# حضرت والد صاحبٌ كا دار العلوم ديو بندے استعفٰ

ایک واقد ای تحریک کے سلسلے ہی ہرے ساتھ بریدے بھین ہی ویش

آيا جبكه حضرت والعرصا حبِّ دار العنوم ويوبند سيمستعني بموتميح بتعرر جونكه اكابر وارالعلوم کی دیوبند ایک جماعت اس تحریک سے اختلاف رکھتی تھی اس لئے معرت ولدصاحب في بيسوج كركه دار العلوم عن ره كر فاوي ك اختلاف ے ادارہ کو انتصال ہوگا اور طلباء واسا تذہ میں کردب بندی ہوجائے گی، استعمٰیٰ وے دیا اور حضرت تفانوی کا مشورہ یعی میں تھا۔ اس زمانے میں ایک مرجہ جعہ کی نرز کے بعد، بیخ الاوب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب کی خدمت عمل جانا مے اوا کہ ان سے مغورو کریں مے جنائی جی سے فرمایا کہ جاؤا و کی کر آؤ کہ معترت شیخ الاوب تشریف رکھتے ہیں یا نیس؟ میں نے بجائے اس کے کہ باہر ای کی سے ور افت کر لیتا ، جا کر حفرت کے جمرہ پر وستک دے دی، حفرت باہر تشریف لائے تو میں نے کہا کہ والد صاحب نے یہ دیکھنے کے لئے بھیجا ہے کہ آب موجود بيل يانبير،؟ واليعل من جك جُد مير، بم عمر يج كميلة نظراً بَ بار، ران کے پائل مکنے کی وجہ سے ویر سے گھر وائیں آیا، بیبال بیٹیا تو دیکھا کہ حفرت مجع الادب تشریف فرمایی - اب آب قب عُور کریں کہ یہ زمانہ آپس میں اختلاف سے عروج کا تھا ور حضرت کینے الاوٹ کی رائے مسلم لیگ کے خلاف تھی اگر چید مفترت والد صاحب، مفترت کینج الاوٹ کے شاگرو تھے لیکن آپس میں محبت اتنی تھی کہ جب ان کو اپنے ایک شاگر د کی آید کے ادادے کا علم ہوا تو از خودان کے مکان پرتشریف لے محتے۔

## علماء ديوبند كالاخلاص

شیخ الاوب حفرت مولانا اعزازعلی صاحب کامشہور معمول تھا کہ لوگوں کوسلام کرنے میں بھیشہ پکل کرتے تھے، کسی کوسلام میں سبقت نہیں کرنے ویتے تھے، حتی کہ بعض مرحبہ طلبا و حفرت کو پہلے سلام کرنے کی دیت سے لگتے ، کیکن مولانا ان کو آئی مبلت ہی شاوریتے اور پہلے خود بی سمام کرتے تھے۔

حضرت والدصاحب فربایا کرتے تھے کہ یہ جوسا ، دیو بند کا ڈ کا بجا اور ان کا فور پورے عالم میں بھیا اور ان کی ملی تحقق کا متجہ ند تھا کیونکہ عالم ان کا فور پورے عالم میں بھیا اور بدل محقق علا ، ای ذبائے میں ہوئے ہیں کئیں خلات والا بند کی قصوصیت بیاتھی کہ زندگی کے ہر شعبے ہیں اتباع سنت ان کا شعارتی وہ فقہ خاہر اود فقہ باطن وونوں کے جامع شعہ ، ان کی زندگی سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اخلاق وکروارکا نموزیتی۔

# پيدائش ولي

معترت والد صاحب سن سن ہے کہ ان کے استاذ معترت موانا میاں اسد وصفر حسین صاحب ہے ہو جا استاذ معترت موانا میاں سید وصفر حسین صاحب ہے ہو جا تھا، ان کے بارے میں جا بات زبان زو اور مشہور تھی کہ حضرت میاں صاحب اورزادولی ہیں، ہم بھین میں ان کے ریباں بہت جاتے ہے، جب بھی ہم بہن ہوا ہو کہ اورزادولی ہیں ہے کوئی بھار ہوتا تو اکثر ڈاکٹر کے ریبال جانے کے بہال جانے کے معترت والد ما حب ہمیں والد صاحب کے ریبال لے جاتے، وہ وم کرد ہے اور اللہ تعالی کے فضل وکرم سے شفا ہوجاتی تھی۔ معترت والد صاحب کے ساتھ ان کی ہے تکفی بہت تھی، اور جب حضرت والد صاحب کے دیا ہو ان کی ہے تکفی بہت تھی، اور جب حضرت والد صاحب کے دیا ہو ہیں۔ میں ان کی بھی شراکت تھی۔

## حضرت میاں صاحبؓ کی احتیاط

عفرت میاں اصفر عمین صاحب کا ایک عجیب واقع ہے کہ ویو بند

#### حضرت میاں صاحبٌ ''صاحب کشف '' بزرگ تھے

میرے یہ ورہوئے وار جناب تھرائی ساھب کی فی مرحوم ہوئے فوٹ عران اور بزرگوں کے الافرالے تھے، معترت تھافوی نے خواف معمول حمیں سفر ان می میں جیعت قرار او قورہ ایک مرحو نہوں نے اپنا ایک واقعہ سایا کہ میں جب والا بندیک تھا قو ایک خیم دول چھپر اور مہت مشہر رہوں میں نے رہم ری ست الا کر اس کو چوری چھپ پورا پڑھ وہ جب اسے و اپس کرتے جائے لاا تو انتقاعہ والد صاحب نے ایک پیچام دیا کہ معترت میوں صاحب و پیچا دور ان میڈ وہ ناول ایٹ کیٹروں میں چمپر ایاد اور معترت میوں صاحب و پیچا دور ان و ایس جونے ایک تو معترت میال صاحب نے اس ناول کا امرائیکر قربایا اور سے ترکی تم نے دو ناول پڑھ ایو اکر کیوا تھا اور انہوں کو ان ناول کا انسٹیکر قربایا اور سے

#### حضرت میاں صاحبؒ کی فنائیت

اکی مرحد دمی بندیمی بارش کے بالکل بند بوبائے کی وی سے قط ساقی ہوگئی تو نماز استیقاء پڑھنا ہے ہوا، ستی ہے بام دو دن تک شُنّ الاسلام حضر ہے مولانا حسین اسمہ صاحب بدق نے قمار عرصانی، بارش نہ ہوئی۔ تیم سے وان حطرت میال صاحب کے مطرت مدنی رات اللہ عمد سے قرمالا ؟ نَ مِجْعَ بِرُهَا فِي وَهِينَ ، وَلِنْكُهُ وَمَرْتَ مِيلَ صَاحَبُ أَوَامِتَ سِي بَمِيثُ اجتناب فرمائے بھے و بہرهاں تيسرے ون مفترت ميال صاحب نے نماز مِرْ حَالَىٰ، معترت والدحياتُ فرماتُ بين كه مجهي بهن جيرت بو في كه زيم ً ب تجرتو بھی نماز میں بیا جانی اور آئے خود ہی ورخواست کر کے عامت فرہائی۔ واپیل میں، میں نے وجہ بوچھی تو افراؤ تال وہا ٹیکن آبھے وسرار کے بعد (ج نیہ صاحب کشف ہتے) فرائے گے بارش نہیں ہوگی ، اور حفزت مدنی نے د ج بند میں کچھالوگ نٹالف ہیں، اگر آئ مجی وی نماز بڑھائے تو مخافین طعنہ ا ہے کہ تعوذ مامند ان کی توسعہ کی وب ہے بارش نہیں ہوئی ، تو میں نے سوج که این طبحته شده بین جمی شامل دوجاؤں۔ اور آج کا زیانہ این سے پاکش ہم میں سے کہ اختلافات میں نجانے کیا کیا گجھ کہد جاتے ہیں، اور جس ہے اختلاف ہے اُ ہے لوگ برائمیں تو ٹوٹ ہوتے ہیں۔

# آج اخلاص میں کی ہے

العفرات والدصاحبُّ قرمایا کرت تھے کہ جارے واٹی ماری تمیں سال سے یا کھو جو چکے جین کہ ان مداری ہے'' مولوی'' پیرائیس ورتا'' مولانا'' تو جہت پیرا جورہے جین لیکن مولوی کوئی پیرائیس بوتاء مولوی کے معنی جین'' ان

والأأ اور ده آج مفقود ہے۔

علم مولی ہو جے، بے موادی چسے حضرت موادی معنوی

ہمارے داوا مرحوم، دارالعلوم کے ہم عمر ہتے کیونکہ جس سال ان کی دفاوت ہوئی تھی کیونکہ جس سال ان کی دفاوت ہوئی تھی انہوں نے دیو بندی دفاوت ہوئی تھی، انہوں نے دیو بندی میں حفرت تکیم الامت صاحب کے ساتھ دورہ تک تعیم حاصل کی اور فرمات تنے کے '' بین نے دارالعلوم دیو بند کا دو دور بھی دیکھا ہے کہ جب بہاں کے شخ الحدیث اور صدر مدرس ہے گئر چیز ای اور دربان تک سب صاحب نبعت الحدیث اور صدر مدرس ہے گئر چیز ای اور دربان تک سب صاحب نبعت وکی اللہ ہوتے تھے'' ان ہزرگوں کے حالات سے معلوم ہوتا تھا کہ ان حفرات نے اسے نسخ کو بالک مناویل تھا۔

# حضرت شنخ الهندكا اخلاص

حضرت والد صاحب نے ایک واقعہ سایا کہ تکیم الامت حضرت فقانو کی نے کا نیور میں ایک جلسہ معظم کے ایک واقعہ سایا کہ تکیم الامت حضرت شخا المبند کو دعوت دی جور کی ایک جلسہ معظم کو تھی وجوت دی جن کو اپنیا معظم عوم پر ناز تھنا اور دو تجھتے تھے کہ اہل دیو بند ان علوم سے عاد کی جی ہے۔ بہر حال حضرت شخ والبند کے بیان شروع فر مایا۔ حضرت شخ والبند کو بر علم دئی تفییر، حضرت شخ والبند کو بر علم دئی تفییر، عدید یہ ایک دوران دو علی وجود از م بڑے اپنے بیان کے ایروم بھی مہود دائر م بڑے وی بنا کے ایروم بھی مہوت رو گئے وال کو در کھا تو قدرے وقت کیا اور اس وقت کے اوران کو در کھا تو قدرے وقت کیا اور اس وقت معظمون کو ادھورا مجبوز کر بیٹھ گے ، حضرت تھائو کی نے فرمایا کہ حضرت کیا معظمون کو ادھورا مجبوز کر بیٹھ گے ، حضرت تھائو گئے نے فرمایا کہ حضرت کیا معظمون کو ادھورا مجبوز کر بیٹھ گے ، حضرت تھائو گئے نے فرمایا کہ حضرت کیا

#### فنائیت اصل ہے

الیک مرتبہ صفرت ڈاکٹر عبدائی صاحب کے علایا کہ صفرت تی آئی ا فرمایا کرتے تھے کہ بطقی ترقی ش فرئیت جس ہے، کئی الغد تعالی کی مرحمی ش ایک مرحمٰی کو فزا کردیا جائے۔ حضرت مواز نامید سیمان تدوی ڈ ماتے ہیں کہ حضرت تما فوق نے جھ سے فرمایا کہ ہورے دیل پر بڑاں حضرت نے اپنے ہاتھ کو بھٹا دیا تھا جو میرے دل پر بڑاں

کبال هفرت سیر صدحب کا وہ چاہ وجال کر تاخی الصناۃ ہے۔ تعلیم روفتہ طبق میں اپنا ایک اثر رکھتے تھے اور ملاسہ اقبال میسے لوگ ان کے مداع تھے ورکبال جعد میں وو فلائیت اور درولیگی اعتبرت مید صاحب فرمایا کرتے بھے کہائی فنائیت کے جھکے نے میری زعائی بدل ڈالی۔

## ا پنا قبلہ درس<u>ت کر کیجئے</u>

علامہ اقبال مرحوم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت سیرصا حبّ کے ہند ت تحافوی رقمہ اللہ علیہ کے ہاتھ جیست کرئی ہے تو مرحوم نے مضرب سید سلیمان ندوی صاحبؒ کوخط ہی لکھا کہ آپ کہاں، چلے گئے؟ اللہ نے آپ آ ووسق م ویا ہے کہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تو حضرت سیوصا م نے جوب ویا کہ بھی نے اپنا قبلہ درست کرایا ہے آپ بھی کر کیجے۔

#### حضرت والدصاحبٌ ہے شرف تلمذ

کید نقد ہم نے کی کہا ہیں اپنے والد صاحبؓ سے بڑھی ہیں، سب سے پہلامیق تو وار العلوم و نو بندیس قاعدہ بغدادی جی کا پڑھا تھا، میرا بالکل بھین تھا، مجھے اسپنے ساتھ کے جاتے اور دار الاقباء میں قاعدہ پڑھانا شروع کردیا۔

چر الحدوث وارالعلوم كراري يس و طا الام ما لك اور شكل تر مذي كاسيق مجى حضرت والدصاحب سن يزها اور دوره حديث سن فراغت ك بعديم من تخصص فی ادافقاء بھی آپ ہی کے زیرتر ہیت کیا ، اور اس میں ور مختار کا مقد سداور شرح مختود رسم المفتی بھی آپ ہی ہے پڑھی۔ولکہ البحسہ۔

## علم باطن کی اہمیت

تحضی فی الافقاء میں تربیت کے دوران حضرے والد صاحب ور بار فرمایا کرتے بھے کہ اللہ تقاتی نے تمہاری شابطہ کی رکی تعلیم تو بیری کردادی ہے لیکن انھی تمہیں ظم باطن کی فیرشیں جس کے بقیر مدائم عمل ہوتا ہے ند وین، کسی عالم وین کی اس وقت تک کوئی قدر وقیت نہیں جب تک اصلاح باطن حاصل نہ ہو، اس لئے جس فکر و اہتمام ہے تم نے بدظاہری عوم ماصل کے جس ای ایش م ہے کس بزرگ کا داشن تھام او، کوئٹ جب تک کن ہزرگ کے باتھوں میں اینے آپ کو

" كَالْمَبْتِ فِي يَدِ الْعِشَالِ"

( 'س میت کی طرح چونشل دینے والے کے ہاتھوں میں بے انتیار ہوتا ہے)

سپرونه کردو نھے واس وقت تک اصلاح نه ہوگی اور تربیت باطن کاستعد عاصل نہیں ہوسکتا۔

# حضرت عارفی ؓ سے ا<u>صلاحی تعلق</u>

بھرہم دونوں بھائیوں کو مطرب ڈاکٹر محد عبدالمی صاحب عارتی ہے بیعت کروانہ اور گرانی کرنے رہے کہ اسی اس طرف کوئی ولچی بھی ہیں، ہوئی سرنیوں؟

ہمارے مرشد وقرق حصرت فرائم صاحب کے بیبان عام مجلس جعہ

## اصلاح باطن کے بغیر حیارہ کا رنہیں

یہ ل موجود فرجوان عفا ہ سے میری بھی کہی ورخواست ہے۔ کہ وہ فقہ
باطن اور اصلاح باض کا خصوصی ویتمام فرما کیں۔ کیونکہ اس کے بغیر تو بچارہ کار
منیس ہے ایقین سیجھے اس کے بغیر نہ زبان میں اگر ہوکا اور نہ سنتے والوں کو
اطمینان واعتماد ہوگا اور نہ ہی مقبوبیت اللہ کے بیمال ہوگی جب تک کہ باطن کی
اصلاح نہ ہوجائے اور یہ خوبیت نفس قالو میں نہ آج ہے رائین یہ بھی یاو رکھیں!
کہ افٹس کی شراتوں کو موت نہیں آئی مگہ یہ سالہا سال کی تربیت حاصل کرنے
کے بعد بھی حملہ کرویتا ہے۔ اللہ افالی نئس وخیھان کے سفا ہے میں جاری مدو
فرونے آبین

## بمیشہ اجماً تل مشورہ کے بعد فتویٰ دیں

حفرت والدمد حبّ ایک بات رحمل کے ساتھ ساتھ کڑے ہے

اس کی تا کید بھی فر مایا کرتے تھے کرا بھائی سیائل میں انفرادی طور پر فق ک نہیں و یہ جا ہے بلکہ جیشہ اجھائی مشورہ کے بعد کام کرنا جا ہے چہا نجہ اللہ علیہ دیا ہوتی ہوئی تو برسوں تحقیق ہوئی نے معفرت مواہ نا مفتی عبدالکریم صاحب محقیل کا کام تحقیل کر تھے افتہ علیہ اور حضرت واللہ صاحب کے بیرو کیا تھا تو مواہ نا مفتی عبدالکریم صاحب محقول نا مفتی عبدالکریم صاحب محقول نا مفتی عبدالکریم صاحب مقرات واللہ صاحب کے بیرو کیا تھا تو مواہ نا مفتی عبدالکریم صاحب مقرات واللہ صاحب کے بیرو کیا تھا تو مواہ نا مفتی عبدالکریم صاحب مقرات میں حاصل کا مقرات میں دونوں مقرات میں جا شام کک فوب بحث ومباحث اور غورومشورہ کرتے رہے ، آمیں بیروں کی تحقیق کے بعد جب کام کمنی ہوا تو صورہ دوسرے علیاء کرام اور اور باب وفقاء کی خدمت میں کام کمنی ہوا تو صورہ دوسرے علیاء کرام اور اور باب وفقاء کی خدمت میں بھیج ، اور دواب آتے کی خدمت میں بھیج ، اور دواب آتے کے اس کوشائع کیا۔

# كراچى مين مجلس تحقيق مسائل حاضره كا قيام

ای اجھا کی مشورے اور فور کے لئے کراچی میں معفرت والد صاحب نے "مجل محتیق سائل عاشرہ" کی بنیا و رکھی تھی۔ معفرت علار محجہ یوسف بنور کی اپنے عدرے کے اہل فوئی علی و کر تھی۔ معزت علا محترت مولا ناسفتی رشید احمرصاحب لد معیا نوگی رحمۃ اللہ علیہ است رفقاء کو معفرات کو را تھ کے کر اور معنی معزات کو را تھ کے کر اس میں شرک ہوتے ۔ اس میں شرکت کا بحد لند بھیں بھی موقع ملی تھا۔ کر اس میں شرک ہوتے ۔ اس میں شرکت کا بحد لند بھیں بھی موقع ملی تھا۔ کر اس میں شرکت کا بحد لند بھی ہوتے پر سب کو کام تقدیم کرویا ہوتا کہ مشورہ ہوتا رہتا ہم مسئلہ ہے نہ بھی کرنا ہے اور فلاں جز و پر فلان کو ججھ کرنا ہے۔ انسانی اعتباء کی بوجہ کاری کا مقاد کی بوجہ کرنا ہے۔ انسانی اعتباء کی بوجہ کاری کا منظر اس محل مسئلہ اس محل میں تقریباً وو سال جات رہا، جب سب کا انتقاق بوجانے کے بوجہ کاری کا مشاد اس محل میں تقریباً وو سال جات رہا، جب سب کا انتقاق بوجانے کے دھو تھا ہوجانے کے دھو تھا ہوجانے کے دھو تھا ہوجانے کے دھو تھا۔

بھد بھی اس کو شاکع ٹیمن کیا بلکہ دو سرے اہم مدارش کے دار ایا فکاء ول میں بھیجا اور این ہے تعمد این کروائی

ائل طرن پراویدات فنڈ پر زکوج اور مود کے سکتے پر بھی دو سال نید جھٹین جاری ری۔ بھر دوسرے اٹل فوی کے وحفظ کروائے اور دوسرے مداری کے دار نلاقبار ول ہے تھید کی کروائے کے بعداس کوشائع کیا۔

وی طرح مشرحی حدیث کے ہر کروہ خلام احمد یرویز کے کفر کا فتونی بھی طویل عربے کے غورولگر اور ، بھی مشور دل کے بعد دیا گیادہ ارد و كابيزا اديب تقاحيا نيوال كي ساري كما بين اتن كر تنكي گيروه كانين بم سب میں ایک ایک کرے تھیم کی گئیں کہ دن کا مطالعہ کریں اور س کی تفریات کو عرارت کے بیورے میاتی وسائل کے استحد انقل کر کے جمع کریں تاک یقین سے معنوم ہوکہ اس کی مر دائیاے؟ انتقوں اور مبینوں کس میا کام اوا ہ مُمران عَلَ شده عبارتون كواجر في طور يرتبلس ش ينف ك بعد موجا أي كد کس کس عمارت میں ہوم ملی مکن ہے؟ جن باتواں میں تاویل ممکن تھی ان کو ا انْكَ كَرَابِيا مُهااور جَن مِن تاويل كَي مُحْوَانَشَ يَدَتَى ان مِن بَعِي ووياره فور زدا ، اس - احتیاط کے مماتحہ اس کے کفر کا فتو ٹن نکھا گیا، اور تمام اہم دارالا فلاء ول کی ہ کیدے بعد شائع ہوا۔ ای کا تقید تھا کہ عاری ہزارگول کے فقاوی میں تا ٹیر ہوتی تھی، اور موام ان کے لڑوئی کو بے پیون وج اسلیم کر کیلتے تھے، اور " نْ الْيِن حالت ہوڭئى ہے كہ اہم اہماً كى مسائل على انفرادى طور يرفنوے و یہ ہے جاتے ہیں ، جس کے نتیجے میں قبادی میں اختیاف ہوتا ہے واور توام ہے بیٹنی اور انجھن کا شکار بوجائے ہیں۔ اور فرآوی کا اخراد مجرور ہوتا ہے۔

# بزرگوں سے تعلق میں برکت ہے

ہبرہ ل بزرگوں کے تمالات وطنی کی بات چل رہی تھی، الجمد مقد

جارے بزرگوں کے تربیت کے سلط جاری بھی ہیں اور سب سلسوں کی برکات بھی جو اور سب سلسوں کی برکات بھی جو اللہ بارک بھی ہیں۔ بن علائے کرام نے اپنی باطنی اعلان کے لئے بزرگوں سے باقا عدو تربیت عاصل کی ہے وہ جہاں گئے بجراللہ ان سے روثنی بھیل ہے کی سے کم کس سے زیادہ ، اللہ تعانی نے ان سب سلسوں میں برکت رکھی ہے خواہ وہ بیخ الحدیث معنزت مولان محر ذکر یاصا حب رحمة اللہ علیہ کا سلسلہ ہو یا بیخ الاسلام حضرت مدتی رحمة اللہ علیہ کا یا تعدیم الاست حضرت تھائونی کا یا تدیم و مشہور چار سلسول نعشہ ندیہ چیتیہ سپرورو یہ، تاور یہ میں سے کوئی سلسلہ ہو۔ اللہ تعانی خار سے سلسلہ ہو۔ اللہ تعانی نے ان سب سلسلوں بھی برکت رکھی ہے۔ لیکن ہارے ساتھ شیطان کیچھ ایسا مشغول ہے کہ گئی ہے کہ دوسرے کا مول سے فادر نے ساتھ شیطان کیچھ ایسا مشغول ہے کہ گئی ہے کہ دوسرے کا مول سے فادر نے ہوگیاہے اور ہارے میں مصروف ہے اب

ایمی پی و مرسے بیلے بی اسلام آیاد حمیا تھا دیاں دخرت تھا توی گے سلط کے بچھ بردگ بینے بین اسلام آیاد حمیا تھا وی شاخ کے بچھ بردگ بین بین تواب قیمر صاحب ( جو دھزت نقیر محمد صاحب پیاوری ان طلیفہ دھزت تھا توی نا کے خلیفہ بجاز بین ) بجی سے دھزت دا کر صاحب ہے بھی دیر یہ قربی تعالی تھا انجد دھ اسلام آیاد بین ان کا فیش بھیل رہا ہے ، فیر انھوں نے جھے دعوت دی اور پچھ اسلام آیاد بین ان کا فیش بھیل رہا ہے ، فیر انھوں نے جھے دعوت دی اور پچھ دورت دھ اور بھی اور وہ بھی ، دورس سلسلہ کے بین ایر بھی بارے سلسلہ کے بین ایر بھی بارے سلسلہ کے بین ایر بھی بین اور وہ بھی ، اور دو بھی ، دور نال کی اور دیل نے کہا کہ یہ نام کے بین ایر بھی بین ایر بھی بین کہا کہ یہ نام کے بین ایر بھی بین ایر بھی بین ان کی دورس سلسلہ دالوں کو اجہی بھی بھی بھی جہت بھی ذیادہ ہوئین اس کی دورس سلسلہ دالوں کو اجہی بھی بھی جہت بھی ذیادہ ہوئین اس کی دورس سلسلہ دالوں کو اجہی بھی بھی بھی بردگوں کا طریقہ نہ تھا بلکہ دن کے زدی کی تو بر سلسلہ دالوں کو اجہی بھی تھا تھا ۔

#### حضرت والد صاحب أور حضرت مولان عبدالغفور مدني كا

#### ۇپىل مىرىت**غل**ق

حطرت مولانا میدانففور صاحب ہرنگ بڑے صاحب کمالات ہزرگ تھے اور ان کا بڑا فیض کھیلا تقشوندی کے سلسلے کے بزرگ بیٹھے، بسب ہمی وہ كراجي تشريف لاتے تو ان ميں اور هفرت والد صدحب ميں مسابقت رأتي باود وار العقوم منفی چینج حاتے یا معفرت والد صاحب چیل فر ، کر تھریف ہے جائے اور ممیں بھی ساتھ ایوائے اور فرمائے کہ فلال بڑے بزرگ آرہے جی ان کے باش جانا ہے جانا تکہ ان دونوں بزرگوں کا سلسلہ وطرابات النہ قا۔ سیدی حضرت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ان کا ابیا ہی محبت و مقیدے کا تعلق تھا۔ دونوں کی کوشش مدہوتی کہ ملہ قامت کے لئے جانے بین نو و پیکن کریں ۔ حضرت والد صاحبٌ جب مدينة متوره حاضر هوٽ ومان مجمي ان دونوں بزرگول میں مسابقت رہتی ہورا کنٹر وہ مدینة منورہ میں فضرت والد صاحب كى وعوت مجى قرمات تحد حضرت والد صاحب كى وفات كے بعد جب نايز بدينة منورو حاضر بواقو اتفا أكرام فربالا كرسب كوبنا كريجيج قريب مي بنجوبا ابر خود ووزانو موکر بیٹھ سکتے و میں تو یائی بائی ہوگی۔ اصل دیت بیٹمی کہ بیا صفرات آ فرت کے فریس تھے اور ہر ایک روس کے کوائے سے بہت آ کے مجمعا تی وی وجان ہے جارتنا تھا کہ دوسرے ہے جنزا حمکن ہو دین کا فائدہ حاصل کرئے، سيدي حضرت ذاكنز عبدانحي صاحب خارني رنمة القدعلية ملغرت مولانا خبدالففور بدنی کا ملفوظ سایا کرتے ہے کہ'' میں جب آپ ( حضرت ڈاکٹر صاحبؓ) ور حضرت مفتی محمر شفیخ صاحب کو دیکھا ہوں تو بیاد عا کرتا ہوں کہ یااللہ! میرے شخ کے واپنے ہے ان معرات ہے تھے فیض پڑھا، چونکہ فیش شنخ سے بخیما ہے ان سنے البین فُٹُنَّ ہے واسعے سے اعا کرتا ہوں۔ الا یو بال دورے یا ہو اللہ علی اللہ الماس اللہ الموری اللہ اللہ ال بات شامی کے بیا البینے اسلیف کا این اور وو فیر اللہ ملیف کا وجر السلیف کے در رُک کو البنا اللہ برازگ کھیتے تھے۔

## حضرت والدصاحب كي اصلاحي تعلق المايات مين ماكيد

معفرے واقد صاحب ہار ہارتا پیرفریات کے کہ جس ایمیت ہے وہ ان انگائی کو پڑھا ہے ای طرح کس بڑرگ ہے اصلانی تعلق بھی دور پارتیاں جب حضرت والد صاحب کے بیاس کوئی دوت کے لئے آتا او افساط سالہ استہیں "" حوالہ المصاحب الور "السعیم الدین" سکامطا حد کی ہدیت فروت بیت بیتوں المائیں تئیم الدمت معفرت تھا ٹوئی رضمتا اللہ عاید کی انسانیف ہیں۔ فضد السین میں تصوف سے متعلق تمام ضروری تفییات ہیں کہ تھو فی بطریقت کا متعمد آنے سے الاغراض وغایت کیا ہے وورش کا انتخاب کس ضریقے سے کرد جانے وغیرو وغیرو۔

## حفرت والدصاحب سے بیت ک درخواست

المعدند، ہم بھا نیوں کو حضرت والد صاحب سے بڑی تمبر کی حقید سے تھی۔ چنا نیجہ ہم سب جن نیون سے الگ الگ بار بار حضرت سے بیعت کی ور تواست کی میکن وہ ہمینے دوسرے بزرگوں کا حوالہ وسینے کہ آن سے دیمت کا تعلق تو تم کرو ، مثلاً حضرت مولانا عبدالحقی نیمولیوری کا مشور و دسینے ۔ ان کی وفات کے بعد سیدی حضرت فرکش صاحب کا مشور و تاکید ہے دستے تھے۔

ہم نے مرض کیا کد مکیم الاست مسترجہ تو تو تو تی نے ہو شراعہ الدست کی الله میں ، وہ تو اہم آپ میں سب سے زیادہ پات میں کیونکد شرا اکا میں ایک ہے بھی ہے کہ جس بزرگ سے کہری عقیدت او اور طبی مناسبت بھی ہوا ان سے دہمت کر گئے۔ دہمت کرتی جائے گرمعنرے والد صاحب نے ورخواست تبول در فرائل۔

الواقالية مين ناجيز جنولي الربيقية كي سفر مين، عضرت والعرصة حب ك ساتھ تھا ایک رات تقریباً بارہ ہے خت سردی کے کے زمانے بیں باٹھی تمہائی تھی، میں نے بھر بیعت کی ورخواست کی یا اس ہے میلے بھی ارخواست قبول نہ كرنے كى وجہ بيان نے فرمائی تخي آئے وجہ بھي ارشاد فرمادي فرمايا كہ و يجھوا ايد بھی ہوا ہے کہ بینا یاب سے بیعت ہوا اور فائد و بھی ہو لیکن و پ ہنے میں ہے تکانی کا تعلق ہوتا ہے اس راہ میں ابتداء کے تکلفی مقتر ہوتی ہے اکا یہ کرتم محی جِری احتیان کرو اور میں بھی بوری احتیاط کرول گر مجھے اندایش ہے کہ تم بھی احتیاط نے کرسکو کیے اور مجھ ہے بھی احتیامہ نہ ہو تھے گی، اس لئے میں تم سے کہنا ہوں کہ مفترت ڈاکٹر صاحب ہے بیعت ہوجاڈ وہ میری ویہ سے تمہار خاص خبال قربائمن کے جمیا ہے انشاہ اللہ شہیں فائدہ ہوکا اور ٹیز عشرت ڈاکٹر ۔ صاحب چونکہ باشانبلہ فارخ التحسیل عالم وین نہیں، تو ایسے ہزرگ سے بیت بوئے میں ایک مزید فائدہ ہیں ہوگا کہ آگر غدائخواستہ علم کا کوئی خمای تمہارے ر ماغ میں ہے قروہ نکل مائے گاہ اور یہ فائدہ کئ فارغ انتھیل عالم ہے ہیت ہوئے میں نہ ہوگا واور فریایا کہ ڈاکٹر صاحب ہوشا بلہ عالم تو نہیں گور عام کر ہیں ، بصح معترت ماجئ العاو المغدصاحب مياجر كل مندما منة عالم توشين بنط تعرمعترت نانو آدِ کُل معفرت کُشُورِی اور حضرت تعانو کل بہیے معفرات اکابر علی است جس ان کی خدمت میں عاکر دیے اور کامیاب ہوئے ورحقیقت ان نیجوں ہز رگول کے عمر میں جا رہے تدمگز بھی حضرت حاتی صاحبؑ علی کی تربی**ت کا** کین تھا۔ حضرت والد حہ حت کے اس تفصیلی رشاد کے بعد النمدينہ ہم دولون بعائی سيدي عضرت وَاسَرْ صاحب سے ہیں ہو گئے۔

# حضرت شنخ الحديث صاحب كي إيك ابم نفيحت

حفرت شیخ الحدیث صاحب کا بھی میں صل تھا، جب بھی کرا پی تشریف لا کے تو ملنے والوں کا ہزا جوم رہنا تھا لیکن انہوں نے غدام سے كبدركما تقا كديمرا ايك وقت دار العلوم ك يخ ضرور فارغ وكعا جائ ایک مرتبہ کر یک تشریف الے تو معزت والد صاحب سے فرمایا کہ نعوت میں کو بات کرا جاہما ہول چنانجے سب کو رفصت کرد و گیا۔ اس کے بعد حضرت شخ کمدیث صاحب مفتگو فر ماکر دالیل تشریف لے گئے۔ ان کے و نے کے بعد حضرت والد صاحب نے فریایا کہ حضرت ﷺ بہت اہم بات فر ا گئے ہیں کہ مدرسوں میں و کروشغل کا سلسلہ محتم ہو گیا ہے اور ہدرسوں میں مَبَدَ جَكَدَ فَقَطَ الجَرْرَبِ مِينَ ، كُرُوبٍ بنديان بمورى مِين، اس سخ بيري عاجزانه درخو ست ہے کہ جس طرح آپ حلیا ،کو یہاں رکھتے ہیں ہی طرح وہ مضرات جن کا آپ ہے اصلاتی تعلق موں ان کو بھی بیباں رکھیں اور ان ے کھانے وغیرو کا بھی انتظام :و تاکہ ذکر وشفل کا ابتمام رہے، اور جوہے مختم سے وقت کے لئے ہو تر طن ماور اس تدہ کوؤ کر کا اجتمام کرنا جاہیے۔ پنا تھے اس کے بعد سے معرت والد صاحب فے فتم فواجگان کا ملسد جاری فرويا جو الحدشة أن تك جارى ب. يجر معرت ولل يح جين بكى خط آك، بجھے یہ وقمین کہ ان میں ہے کوئی خط اس تا کید ہے خالی ہو۔

اور جب حضرت شخ کو اخلاع کی کہ ہم دونوں ہو ٹیوں کا تعلق سیدی حضرت ذاکتر عبدالحی صاحب عاد فی سے ٹوٹی ہے تو مدینہ طبیہ سے تھجوری مجھیں اور خط تکھا، جس ٹیس ہمیں مبارک باو دی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے متعلق ہومے ہیں۔ اس موقع کوفتیست جانیں، اور اُدھر حضرت ڈاکٹر صاحب کو الطائمة كى تكفير معلوم بوات كه يه دونول حد جزادي آپ سے متعلق دوك چى رائي ان دول يرخصوصي قريد فرائينية -

انیک مرتب اعتریت فاکنا صاحب نے جھے معتریت کی کے کی فطوط وکھا سے جن میں مارے متعلق مکھا تھا کہ قرب ان پر تصبیعی توجہ فرمائیں اور ایک محط میں نہ بھی مکھا تھا کہ مجھے لان مدہبر ادواں پر آبھر کافار ہے۔ اس پر انسان توجہ فرمائیں۔

یاء کھیں احداجا اوگی جہاں کیں نوٹ سے تو ابان ایک آ زمائش ہی سے مفالیا بھی جب کے فقرت کی احدیث رضہ الغدیلے گرمند سے ر

# ميرے شيخ كا تقارير بند كروانا اور اس كى تقيل كا فائدہ

ائیے م جب میرے مرشد صفوت ذائع عبدائی صاحب عارتی نے بھیے ے درزار بڑا یا انقدر مواد نامفتی محراتی خالی صاحب سند فرویا کہ جسکی ! آپ جلسول جس تقریر نہ کیا کریں۔ یہ بات شاری مجھے جس تو نہ آئی تیکن انحد ملا ام نے معنزت والد صاحب کے بنائے اوسے ذائن کے مطابق من کے تھے کہ ڈائنے کرتے ہوئے تقریر مجھوز دی کیونکہ مصنرت والد صاحب فرمائے تھے کہ ڈائنے صاحب کے ماتھو اس طرح رہنا کہ

> '' ڪاليفيف جئي ناد العشال'' جيم مرده دوڙ ہے مسل اينے والے کے ہاتھ جس

ای طرح ریاج پر بیرزیون دوتا تھا جب اس کا دقت آیا تو حضرت ست پوچھا کداس کا کیا کیا جائے؟ اس پر فرویو " بھٹی! آپ ووبھی چھوڑ ویں۔" ماللّ بیر ممالعت اس وقت فروائی تھی جب کراچی جس کیا ہیں ایک بوری کا تفرش دوئی جس کا احلان اشہررات کے ذریعے میٹون پہلے سے ہوری تھا اور اس بیں یو ہے اور سے حروف ہے میرے ہا م کا بھی اشتہار تھا۔ یہ کا فقر کس تعزیت کی کے مطلے'' یا چش گرا'' میں تھی وہاں پوسٹر مختصیت کا نفر کس نے کچھے زیادہ ہی اہا رکھے تھے، بطاہر حضرت کی نظر بھی ہوئی ہوگی۔ تاہم جمعہ وعیدین سکے اجتماعات سے خطاب کی اجازت باتی دبی۔

الیک مرتبہ اخبارا جنگ" وارے شائع کرنے کی نبیت سے جہرا ایک مغمول کے مخطے جب وہ شائع جوا اور معفرت کو علم جوا تو فرمایا جنی اخبارات میں بھی مضمون شادیا کر من کھنا تعدیا چزنے اس کو بھی جیسز وہا۔

آیک مرحبہ قربالی اولوی رقع او آپ دار العلوم کے انظامات کو مشہوعی سے سنجالیں اآپ کے والد صاحب نے یہ بھاری ادانت جو آپ کے ہروی ہے اس میں خلل ند آئے دیں داور باہر کے دوسرے مشاخل کو کم سے کم کروشیخ دورالعلوم کی جارو ہواری حسن تھیمن ہے اسپہ قوت سے تھا ہے و ہے۔ اس با بندی کے کلنے سے جھولانہ جمیس بڑا فاکرہ دورانہ چھررفنا رفتہ اس بابندی ہیں فرق قربانے سکے دچانجے ایک مرجبہ حضرت کے ایک مجاز رفتہ اس بابندی ہیں حضرت مول ناغر ہے احمد صاحب مدخلائے فیصل آبادے اپنے مدرے کے جلنے میں شرکت کی وقوت وہا، بیل نے کہا آپ کو قا معلوم ہے کہ مضرت نے مثل میں شرکت کی وقوت وہا، بیل نے کہا آپ کو قا معلوم ہے کہ مضرت نے مثل میں حضرت سے بات کرموں کا پہنا جی ناچیز جس مولانا میں حاضر ہو، قوصفرت نے فرمان کہ مولوی رفیع! قیصل آباد جی جائے مولانا نذر ہا احمد صاحب ہمارے خاص آ دگی ہیں، ان کی وجوت قبول کری جائے سنز سے پہلے دو رکعت پڑھ لیانا مان ہیں خلال فلال سورتی پڑھنا چر بیادہ این ور بیان سے پہلے میدوعا بڑھ لیک اور بیان سے پہلے میدوعا کرلیا ، فرض ویک لیک بات بخال اور فروج کرفرہ انگر میں ایک تو کرفرہ انگر میں ان کی تحریف بیات بخال اور فروج کرفرہ کا راز دور تا کہا کہاں زخم ہے۔ فرض با بندی کا راز دور تھا کہ میں ہے۔

ا أَمَنْ لِيسَ تُوْتِ غُهُرُوْ فِي الدُّنْيَا النَّسَةُ اللَّهُ تُؤْتِ مُبَلِّيَّةٍ المُدَّمِّدُ مِنْ اللهِ

بَوْمِ الْقَيْمَةِ "

'' جس مخص نے وہا میں شہرے کا لباس پہنر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس موزلت کا لباس پینرائیں گے۔''

اور الحدید عفرت کافیض ہے کہ جب مجمعی شہرت کا موقع آتا ہے قو ذرگذ ہے کیونکہ اس سے تمس کولڈت بھی منتی ہے بیفس ابھی مرائیس ہے۔ لیکن حفرت رحمتہ اللہ علیہ کی برکت ہے اب جمراللہ اس لذت پرخوف غالب آتہ جارہا ہے لیکن شن کے باتھ جس باتھ و سے کر جمیب اخمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ اب تماری اسداری ان پر ہے، اور مماری فرمہ اری صرف یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے حالات کی اطارع دیتے رہیں ور ان کی بنائی ہوئی تدبیر پر اہتمام ہے کس کرتے رہی۔

### حضرت عارنی" کا انداز تربیت

الله تعالى معرب ك ورجات بلند فرمائي، بهي بهي بمين تصوف ك

السطال حاست فين فون الجعاب الكيا مرتبه بين نف يوجيما «عرب إنَّ وحدهُ الأخوان كا مطلب تبحو ثين فيكن " و، توفر الإكر الإل المنجعا وين الشريقين تجمي الغافرين الیس مجاریہ فرمایا کرتے تھے کہ کمی کا اقف کورائے یہ جانے کے دوم کیے جِن ما الكِسام الترق بيات كرونها الله كالإكرواسة كل مروق جي الله الم مباری عادیات و گھاتا اور ان تا ہوا ہے ما نے آمد یہ فلا ہے اور یہ فلان انتائی ہے، جنیلہ دوسرا طریقت یہ ہے کہ گاڑی میں جنھا کر کھڑ کیاں بند کرویں اور منوال كك بَرُبُوا وِيا الْوَ لِمَا بِرِ مِن كَدِيكِن طَرِيقِة راحة عِنْ كُرُامِتْ كَا زَيَاهُ وَ آسَانَ من م بھر ایک وہتھ منایا کہ ہم مسوری کے تنتے جو کہ دعدوستان کا مشہورتش منیشن ہے واور بزی خربصورت فیکہ ہے۔ ہمارے میزیان ووست ہمیں زماری راستوں میں لیا گئے ایک جُد میر حقیورہ کی مخت نفرورے فقی ورنہ میری کھائی میں كرجائية كالشدير فطرو تعاجب وم حُبكه آنے والی تقیاء خبول نے ہیں! واتی اہت قطر ہا ک تھی ، فیر ہم نے بڑی احتباط ہے اسے بارکیا، جب واٹیس وولی ٹو الدائیرا او چا تھا، کچھ دور چل کر ہم نے کہا جب وہ جگہ آئے ہے تو ہمیں پہنے ہے جَادِ الصحَّاء وو يوك الوو حكه تو گذر مجي كني، بن ہے جمع احسال ہوا كه بعض م تبدیثغ این طرح سلوک ہے کرواتا ہے، اور خطرناک گھایٹوں ہے این خرن گذار دیتا ہے کہ ما کنہ کو نظرے کی خبر بھی ٹیمل ہوتی۔ ای طرح ہم رے بیش نے جمعیں اصطلاحوں میں نہیں انجھاناہ مذکاعہ ہے کروائے اور مذمراقے، نہی سیدی سادی دین کی باقیں فرماتے اور بزرگوں کے واقعات وطفوصات ساتے۔ آمری ہم تو کبھے حاصل نہ کر تکے کر مفترت اینا کام کرے رہے ہو بات یہ ہیں رہی تھی کر حضرت فروت منتجے کہ " ب کوابھی ہوئے شبیں ہوں جب بلوغ ہوگاتو اللہ ک وین کی بات بجنیات کا وه دامیدول شن پیدا به کاک کی کے روک ستدرک منیں سکوھے۔ ہم حال معفرت نے آخر میں مدرسوں میں خطاب کرنے کی احازت و پدی گر مام جلسول میں وعظ کی ممر نعت بھر بھی تھی۔ حضرت کی وفات

کے بعد سیج الامت حفرت مولانا سیج الله خان صاحب قدس القد مرہ سے اصلاقی تعلق ہوا تو تا چیز نے معرت وال کو اس ممانعت کی بھی اطلاع دی، اس پر معترت مسیح الامت نے فرمایا کہ اب وینی اجتماع میں بیضے جایا کرو البتہ فرقہ وارات اور سیاس جلسوں سے احراز رکھو۔

الن ہزرگوں کی خاص نظر ہوتی ہے جو انسان کے اندر تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ القد تعالی ہمارے دلوں میں اکا برجیسا اخلاص وتعقری اور اُن جیسا یا بھی تعلق پیدا فر ادے۔ آھن

وأخرادغونا ال الخمدالله زب العلمين

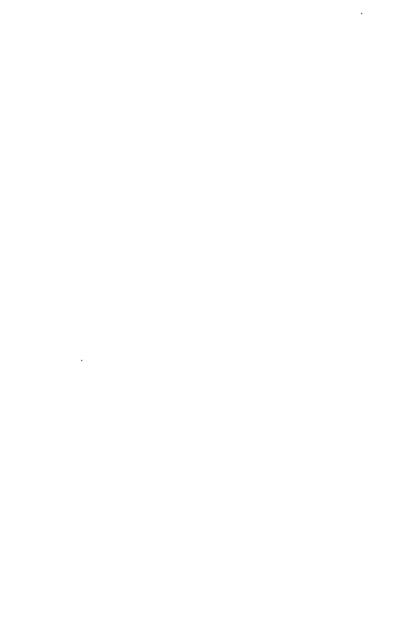



﴿ جِمله حقوق محفوظ بين ﴾

متخرف والبابس وابي ومحالنا تغرير عفرت مومانا مفتي محمد ونع مثاني مدخله

عنبطاوتر تبيب مستحجم وعمم بشرف الاعاش بالمعدام العلام راجي ا بدرسة البنات جامعه دار العقوم كراجي مقام

بالبتمام التحرياتهم اشرف

موشوع

#### مغربی د نیامیں دینی رجحان

بحداد تطير مستوند اما بعد فاعوذ بالله من الشبيطن الرجيم بسم الله الرحمي الرحيم فال الله تعالى

> ﴿ قُلَ سِيْرُوا فِي الارْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كُنانَ عَائِمُهُ الَّذَيْنَ مِنْ فَبْلِ﴾ (مربالام تبعد نجروم)

يزر كالناه ين لورهر اور ان عزيز أن السلام عليكم ورحمته القدوير كالته

میرا طویل خیر مکی سفر پر جانا ہوا ہو کہ آتھ مکوں پر مشتل تھا۔ قرآن تھیم ہیں بھی سامایت کی گئی ہیں۔

''امیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوموں ہے کیہ وجیجے کہ زمین میں جلو پھر د اور ویکھو کہ پہلے لوگول کا تجام کیا ہوا۔''

> عق من سلک طریقا پلتسس فیه علماسهل الله نه طریقاً نی المحنه به ۱۸۵۰ میان مین " دو مخص کی داست پراس کیے چان ہے کہ دوملم حاصل کرے قائلہ تفاق اس کے سے جنے کا داشتہ آمان کروسے جن ۔ "

ای طرح سفر جہاد سکتہ دے میں جانبا عظیم انشان فضائل میان سکتے سکتے ہیں دار ای طرح شیئے کے سفر کے لیے عظیم الشان فضائل دارہ ہیں انبیز تجرب ، مذارمت ، سیاست اور آغر سے کے لیے آگر وہ شرعی حدود میں او تو اجازیت سفر موجود ہے۔ اور جارے سفر عام طور دے شیئی سنسط کے دوئے میں اور جمال وہ سرے ممالک میں او منمی اور اپنی اواروں میں کام ہو رہے ہیں دہ اوارے مضوروں کے لیے بھور خاص بلاتے ہیں اور بہت سے فقمی سمائل میں وہاں کے علماء کا بکھ اختلاف رائے ہو تا ہے تو بھی مشورے کے لیے بلاتے ہیں۔ سی طرف تا اور ایر سفر ایک میٹیت سے تعلیمی میں قداور ایک میٹیت سے تعلیمی میں قداور ایک میٹیت سے تیکھ جیلی میں تھے تو ہم سفر میں ایسے تیکھ چیزیں طبر سداور سبق آم و زمنی ہیں، بہنا نچہ اس سفر میں بھی بہت می جیزی حالی کر اور اور اس سفر میں جی عبر سے آم موزیا تیں سر سفر آئیں و شھیں میان کر دون ۔ بدیلا می طور پر تو تماد استر بر عاصر اور انس کا میں واقعی میں ایک کر دون ۔ بدیلا می طور پر تو تماد استر بر عاصر اور انس کا میں واقعی میں میں ان کر دون ۔ بدیلا می طور پر تو تماد استر بر عاصر اور فرانس کا قداد در قرانس کا قداد در قرانس کا تعاد در قرانس کا قداد در قرانس کا تعاد در قرانس کا قداد در قرانس کا تعاد در قر

#### بر طانی<sub>ه</sub> ایک مغرطی ملک

یعے میں آپ کے سامنے یہ صافیہ کے بارے میں آب ہے ہا اس کے خاف سب سے زیادہ فرق کا اول کہ یہ وہی مرطان ہے مالم اسلام کے خاف سب سے زیادہ فرق اور سیات کا درائیاں اول آئی ہیں اور اسلام کے خاف سب سے زیادہ پرو پکٹرہ اور اسلام و شنی کا مظہرہ نیمیں ہے ہوتا ہے۔ آن سے تقریباً پچاس مال پہلے اگر کوئی مسلمان یہ طائے ہا تھا تو اس کے لیے وضو کر قاور نماز پر صابحت مشکل مسلا تھا تھو کہ اس وقت وہاں نہ مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر تعداد تھی اور شامیدیں۔ مشکل مسلا آئی تھا تو کہ اس دولت وہاں نہ مسلمان کی غرش میں مسلمان کی غرش سے جاتے تھے وہ عام طور سے ان ان کے رنگ میں رنگ کر وابس آتے تھے کہ وکھ وہاں کوئی ویل کوئی قانوں کی تعرب میں میں میں میں اور حل میں میں میں کہ کر فرش میں کا فرش کے اس کی غرائی تھا تو وہاں جا کر اس کی غرائی تھی دول جا کر اس کی غرائی ہے تو وہاں جا کر اس کی غرائی ہے دولت تھیں اور حل وہ حرام کی تمیز کم ہو جاتی تھی، حق کہ اس کی غرائی سے دول کا تھی، حق کہ اس کی غرائی سے دول کا تھی، حق کہ اس کی غرائی ہے دولت کہ انداد اس کی غرائی ہے دولت کوئی میں میں میں میں میں میں اور حل میں حرام کی تمیز کم ہو جاتی تھی، حق کہ اس کی خوائی میں میں کی تھیں۔ وقت گھی، حق کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کا کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کی کہ کوئی کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کر کھی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کر کی کر کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ

کر دا نئل آئے تھے ، اور جن لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز حمیں ہو تی تھی ہوو مال ن ہے کی خراقات میں میتلا ہو دیتے تھے۔ کئین اینڈرے انعلمی کی قدرت کا ملہ کے گائب اوروین کے معالم میں کی جانے والی مختوں اور کو ششوں کے تمرات و پھیے کہ وی انگلیتان جو سازم کاسب ہے ہواو شمن اور اسلام دیشنی کی سب ہے بوی مرکزی طافت تھی اُئر آئے وہاں جاکر دیکھ جائے تو معلوم ہوتاہے کہ ہم کمی اسلام ملک میں آئے ہیں جمال مساجد کی فراوانی ہے۔ چنانچہ ایک برار کے قریب مساجد تھیں ہو بھی ہیں اور مزیر سلسد جاری ہے۔ مساجد نماز مول سے آباد اور لبالب بھر می دو تی دو تی جیں۔ اور صرف کی نمیں کہ بن مساجد ہیں معمر ہوگ ہوئے زیراہائد نوجوانول کی مجی کی بہت ہوئی تعداد ہوتی ہے۔ نیز مدارس جگ جُک قائم :و رہے ہیں ور تقریباہر محدیث قرآن کریم کا ایک مُت ہے جہاں ناظروادر حفظ قرئن كي تعليم با قاعده تجويد كي ساتحد بورعي بيدر بنس معجد بيس بطے جاکیں دہاں کا الم قرآن کو تجوید ہے ج حتا ہے ، نیز درس تھای کے لیے برسنا بزنسه دار الطوم قائم ہو بچے ہیں چانچہ تمن دارالعنوم تو نور میں نے بھی و کیجے' س کے علاوہ تھی پڑے یوے مدارس قائم ہو چکے ہیں۔

# آج كل برطانيه كي مسلم حالت

اب سے میں یہ بھیس سال پہلے مشہور شر عدت میں کو تی خالان ہر تھ بھی کرباہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکی تھی کیو مکہ ڈکر وہر تھ بھی کر باہر جملی کا تماشان جاتی تھی اور ساری دینا جمر ان جوٹی تھی کہ یہ کہاچیز لکل

آئی ؟لیکن آج انحد لله سلم خواتین کی ایک برے یوی بغداد پر قعہ مینے ہوئے ہر شهراه ربریازار بیل و کیھی جائنتی ہے۔ بعض محلول بیل جائیں تواہیا معلوم: و ان ہے ک ہے مادا علاق تی مسلمانوں کا ہے جہاں کی مساجد تک اذانوں کی آوازیں ٹو کج ری میں۔ لندن کے ہازار میں میں جائجا" اند حمد انسلال" کیٹی عال گوشت کے يور ذِينَكَ ہوئے جن اور الحمد بقداب وہا جنال گوشت كاز ماد وسنند شعين، و بميونك وبالما مسلمانول نے اپنے لیے علال کو ثبت کا خودا نظام کیااورخود ندع قائم کیے ، خود ی این وکائیں تائم کیں اور ہے ہوئل اور بینورانٹ مائے. را ایک ا تقلاب ہے جو بندرہ میں سال کے مختمر سے عربصے میں بہت ہی تیزی سے آیا ہے اور الحمد للد آج وہاں علماء کی اقعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمام مساجد اور تمام یدار س میں عمد دل پر فائز ہوئے کے بعد بھی سینٹروں علاء فارغ میں جن کو وہاں علمی میدان میں کام کرنے کا موقع نہیں ال رہار چانچہ انھول نے تجارت وغیر و شروع كروى إلى أوركام شروع كروياب جناني بكه في التاؤي كروب مي عور بحم ہو نبور سٹیول میں جارہے ہیں تاکہ انھیں اس مید بن میں بھی کام کرنے کا موتع ليه

### مغربی ممالک میں اسلامی ہر

ہندوستان اور دوسرے ممالک جی مسلمانوں پر جو ظلم ہستم توڑے جارہے ہیں جن کی بناء پر مسمعان طرح خرج کی مشکلات جس گر فآر ہیں ہ کن کو دیکیے دیکی کر بیر سوچھے ہیں کہ مسلام پر ہر طرف سے دباؤے اوراسارم اعشی ما فیزس غالب آئی جاری جیس کیل آپ و آیسیس تو آپ کو معلوم او که پروه و گار فیاسان کی سر بادری کے لیے بینچ سے ایک اور قبر جاری کر رکمی ہے جس کے

ہارے میں اوپراوپر سے نظر یہ آرہ ہے کہ اصاوم کے طاف بہت تی ساز شیس او

ری جی۔ لیکن افقہ رہ الفائمین کی کر شمہ سازی ہے کہ بینچ ایک اور اساوی لیر

خالف سمت میں جل و تی ہے۔ اور جال سے یہ خالفتی اٹھ دی تھیں ہیں ہیں

و ملام پیمل رہا ہے۔ یہ رہ العالمین کا ایک فقام ہے جس سے دوری و کھا چاہے ہیں

کر کھتے تھی تا گفتہ یہ حال سے بول اور کھتے تی بایوس کن حالات دوں ، تم و بین اور اللہ

کر کھتے تھی تا گفتہ یہ حال سے بول اور کھتے تی بایوس کن حالات دوں ، تم و بی اور اللہ

حضین رقب نا کی میٹ اور کو ششوں پیا آٹر و کھا تیں گی۔ بظاہر تھی اپنی کو ششیس ایکار کے

منظر آگیں گی لیکن ان کو مشتوں کو بار تورکر نا تجھارا کام شیں بات ، داداکام ہے۔

# التدكي راه ميں كى ہوئى محنت كا ثمر ہ

چنانچہ تن وای انظمنات اسان م کا ایک مرکز نانوی نظر آرہ ہے جہاں علمی اور خلق اوارے قائم اور ہے ہیں استیان کرانہ مسائل کی خلیق بیل کا ٹین نکھ رہے ہیں، فلمی مسائل پر ریسرٹ او رائی ہے، بہت سارے مسلمان میاسی میدان میں استخبات میں میسائیوں اور بہود یوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ و کیلے استخابات میں آبک مسلمان کا میاب ہو کر پاد نیمنٹ ہیں پہنچ گیا ہے۔ یہ بہلاواقعہ ہے کہ در طاحیہ فیار ایمنٹ میں ایک پاکستانی مسلمان با قاعد والیک ہمارے پائستانی طاہر ان جی آپ کو ور جنول انگلتانی طاہر طیس انہا کو ور جنول انگلتانی طاہر طیس کے جو کہ برے براے ہوا سے الداوول کے بیٹے جیسا اور ان کے والدین نے اسپیٹا والوں کر پہتر رکھ کر اسپیٹر ہوں کو بیمان عالم وین بنا کے لیے بھیارے اور وو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جیس میں تصفیف وہ الیف اور مدار ان اینا کام سنجال چک ہے اور اپنا کام کر رہی ہے ، جس میں تصفیف وہ الیف اور مدار ان بین پڑھانا و فیر و مسب جی پڑی شال ہے۔ یاور تھیں اللہ کے راہے بیش کی دوئی کو گئی مود کی المحت میں کی دوئی تو ان افراد میں جاتے ہوں کہ اور جب وو محنت اطلامی کے ساتھے اور مار شیل قائم ان ان عمل ان ان کے ساتھے اور مسلمان کا عمل کو باتھ کی رہا تھا کہ اور اس محنت ہے والی کو اند خاہر انہ دوئول کو فائد کی رہا تھا تھا ہوں دوئول کو فائد و بیش کے ان اور اسلمان دو باتے کی اور اس محنت ہے والی اور مسلمان دو باتے کی اور اس محنت ہے والی اور مسلمان دو باتے کی اور اس محنت ہے والی کو فائد و بیتے ہے۔

#### برطانيه مين انقلاب عظيم كي د جومات

مقیقت ہے ہے کہ آن سے تمین سال پہنے بہت کہ آن سے تمین سال پہنے بہت مخفی نے انگلتان کو دیکھا ہو ، وہ اب س کو اکچہ کر ہے مجسوس کرنے گاک ہے وہ انگلتان نہیں ہے جو آن ہے تمین سال قبل تفاہ مساجد شن اکثر نمازی پوری پاری ویڑھی والے اور اپنے پاکستانی مباس بنی جوس بین ورافھوں نے عملے بالدھ مرکئے تیں۔ اب ڈجنوں بین ہے سواں بھر تا ہے کہ مجتم ہے افقاب عظیم کیے آیا آیا و رکھیں ایک اس انتقاب کے آنے میں ووبا تول کا دواوض ہے۔

۲ و ځي پدارس

کر چہ وہاں سعودی عرب کے بھی بہت سے اداروں نے کام کیا ہے اور مختلف مسلم ممالک نے بھی پچو بڑوی کام کیے میں لیکن حقیقاً کی وہ پیزیں اس انقلاب کے آئے میں ایک بیوری حیثیت رکھتی ہیں.

#### اللہ کے کام میں ہمیشہ نصر ت ہوتی ہے

> یں تو شما ہی چلا شا جانب منزل عمر لوگ کچھ ہئتے گئے اور قاظمہ بنتا حمیا

تبلیغی جماعت کے بائی حضرت مولانا محدالیاس صاحب کواللہ نے جو تزب لور نگن عطا فرمائی تھی وہ اس جذبہ کی مناء پر ایسلیے ہی ہطے بھے لوران کے ما تھ کوئی ہی نہیں تمانیکن بعد میں لوگ ملتے رہے اور ایسا کافلہ بنا کہ آخ پوری و نیاش سینکڑوں قافلے ہر وقت دوال دوال ہیں ،اور ہاری زندگی کاکوئی لی۔ ایسا میں گذر تاکہ جس میں پوری و نیا میں سینکڑوں قافے گشت نہ کرد ہے ہوں۔ ہنا نچہ یہ سہنین آیک ایک علاقے میں جا کر ان لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے اور ایمان و بیٹین کی باتی کرتے ہیں ،اور جب لوگوں کے دلوں ہیں ایمان و بیٹین آئے گا تو لاکالہ یہ سوال پیوا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ؟اور یہ بنانا علاء و بن کا کام ہے کہ ان کو اسلامی زندگی کے طور خریقے بنا کیں ؟ان کو قرآن پڑھا کیں ۔ و بن کی تعلیم و میں اور مسائل بنا کیں چنانچے علاء نے وہاں جا کر عداد س کا تم کے اور اٹھی کے اور اٹھی دندارس کا تم کے اور اٹھی دندارس کا تم کے کے دار کی طاح دین کا

#### أيك اور مغربی ملک فرانس کی عام حالت

مرطانیہ کے اس سفر سے جو سات ماہ کیل تھی میرا سرطانیہ جاتا ہوا تھا جس بیں سے دودان فرانس میں تھی گذارے۔ فرانس کے حالات ہم پسے سنتے اور معلوم کرتے رہنے تھے کہ وہاں دین حالات ہیں، چنا نچہ وہاں جاکر دیکھا تو دہاں کے حالات توریحی زیادہ امید افزاء ہیں اور صورت حال ہی ہے کہ دہاں مسلمانوں کی تعداد مرطانیہ سے تھی زیادہ ہے، نیز مساجد تھی مرطانیہ سے زاکم ہیں اور کیفیت میں ہے کہ دہانا ہی تیزی سے اسلام کھیل دہاہے کہ دوزانہ مولد ہیں اور کیفیت میں ہورہے ہیں۔

#### مغربی ممالک میں خفیہ طور ہے اسلام

جی س فرانس کے آیک شہر میں جمال ڈاکٹر حمید القد صاحب جو کہ ہمارے دھترت و لد صاحب کے سال پاکستان اہل شرکیہ کار بھی رہ چکے اسے ، پورک ہمارے دھترت و لد صاحب کے سال پاکستان اہل شرکیہ کار بھی رہ چکے سے ، پورک و نیا کے ماید : زاسلائی رکائر شے ، بہت ہوے محقق اور بورپ کی تقریبا آیک ور جن زبانوں کے اہر شے اور ابھی حال ہی میں ان کا دشتاں ہوا ہے اور ہز زبالوگول نے ان کا کمنا تھاکہ فرانس میں ، س وقت ایک ہوئی تعداد کروڑ بی اور ارب بی متا جروں ، سیاس کیڈرول اور اہرین تعلیم ت کیا میں کہ جو میرے باتھ پر تفیہ طور پر مشرف باسلام ہو چکی ہے تیکن ، ہے اسلام کو فاہر شمیس کرتے۔

یر طانبے اور فرانس ٹیل کئی بچھ ہو رہا ہے کہ ہیسال پڑتے فروخت کر دہے تیں اور مسلمان انھیں فرید فرید کر مساجد اور دارس ہارے میں ، چٹاٹیے بہت میں الیک مساجد میں ہم نے خود نماز پڑھی جو کی وقت چرچ تھے۔

# مغربی ممالک میں خود کشی کے واقعات

سری انکا ہے آیک صاحب بھارے دار العلوم میں قر آن حفظ کرنے کے لیے آئے تھے ،جب دہ حفظ کر چکے تودہ ہیری میں مقیم ،و گئے اور اعلیٰ قرین استحانات میں اعلیٰ قرین کا میابیاں اپنی ذہانت کی دجہ سے حاصل کیں اور اب وہاں تجارت کر رہے ہیں۔ اور تہلغ میں بھی سرگرم ہیں، چند سال میلے ان کے

ما تھ ایک ٹری مسلمان آئے تھے انموں نے مثاباک غیر مسلموں میں خود کھی کے واقعات بہت جیز کیا ہے مدھ رہے ہیں اور بتایاک فرانس میں فیوی کی سر کار ک خریات میں یہ اعلان کیا ممیا تھا کہ اوواء میں خود کشی کرتے والول کی تعداد اتن زياد و نقى كدان كالوسط برياري منت كي بعد اليك خود كشي بيداب جب مين وبال عمیا تومیں نے ان سے یو جھاکہ پچھلے سال تھھادے فرانس بین کیا حال رہا؟ تووہ کتے گئے کہ وجھیلے سال 1993ء میں ٹی دی نے سر کاری طور پر اس کے جو اعداد د شار نشر کیے ہیں وہ ب ہے کہ سز بزار خود کشیال تووہ ہیں جس میں خود کشی کرنے والے کا میاب ہو مکتے اور میں ہزارا ہے ہیں جنون نے خود کشی کرنے کی کو حشش کی لیکن دو کامیاب نہیں ہو سکے بعد وہ بکڑ لیے گئے ، جبکہ سر د ہزار کی تعداد اس خود کشی کے علاوہ سے جولو گول نے ایکمیڈنٹ کے ذریعے کی ہے کیونکہ اس میں ب یۃ چاہا مشکل ہے کہ تمس نے خود کشی کی ہے ؟ اور تمس کا واقعی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ؟ میں نے الن سے ہو جھاکہ کیاان لوگوں کو بے روزگاری نے ستار کھا ہے یا کوئی مالی رِیٹانی اقتروافلاس ہے؟ تودہ کتے گئے کہ بران کے لوگول کی مالی صالت تو بہت ا مجی ہے لیکن بہت زیادہ تھنیل کے بعد اسکی بنیادی وجہ یکی مطوم ہوئی کہ اوگول ے دلوں میں بے چینی ہے۔ لیکن اب کی بے چینی چین کی علاش میں اسلام کی طرف آری ہے۔ دہاں کے مقارین کہتے ہیں کہ اگر اپنی عمر پوھانا جا جے ہو اور صحت اور خو جی جاہیے ہو تو کوئی ند کوئی ند جب تھام اور یکی دجد ہے کد اور پ می اب ند بہب کی طاش شروع ہو گئی ہے۔ نیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوان ساغہ ب اعتماد کیا جائے ؟ ایسے وقت میں مسلمانوں کو جا ہے کہ اسلام کو روشناس کرائیں اورسب ہے ہو ھے کریہ کہ اپنا عملی نمونہ لوگول کو د کھائیں جس ہے وہ لوگ سیجھنج

#### کراسارم کے پاس آئیں جے۔

### اسلام کیو نکر پھیلا؟

اس کا عملی نمونہ سیابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے زمانے بھی جودو میر طاقتوں اللہ علیم اجمعین کے زمانے بھی جودو میر طاقتوں قیصر وکٹر کی کا خاتمہ کیا کہا اور اسلام میر طاقت بنا، یک وجہ ہے کہ اس وقت میں سلمان فوجیں جمال پہنچی تھیں ان کے عملی نمونے کو دیکھ کر فتح و کام انی ان کے قدم چومتی تھی۔ جس سے اسلام پیلٹا دہلہ بہت ہے سیحابہ دو سرے شرول میں تجادت کی فرغی سے جاتے تھے تو وہاں کے لوگ ان کی تجادت کے طریقے ہیں۔ جس سے جاتے تھے تو وہاں کے لوگ ان کی تجادت کے طریقے ہیں۔ جس سے جاتے تھے تو وہاں کے لوگ ان کی تجادت کے طریقے ہیں۔ جس سے جاتے تھے۔

#### پورامغربی پریس اسلام کے خلاف مصروف کارہے

آج کل بورا مغرفی پر ایس اوران کا الیکٹر انک میڈیا، ٹی وی
اور یہ بو و غیرہ نے اسلام کے خلاف پر دیگیٹا ہ کرنے ش اپنی ایمر بور طاقت نگا
اور یہ بو و غیرہ نے اسلام کے خلاف پر دیگیٹا ہ کرنے ش اپنی ایمر بور طاقت نگا
کہ مسلمانوں کے بہال مور توں پر ظلم ہو ؟ ہے اوران کو گھر کی جارو بواری ش قید
کر کے ان کی آزادی سلب کر کی جائی ہے ، اور دوسر کیات یہ کہ مسلمان جداد کے
عام پر دہشت گردی کرتے ہیں۔ جداد سے تو دینے بھی ہے لوگ ہیش سے ذرتے
دہے ہیں۔ اور مور تول کی تعداد پوری دیناش کم از کم نصف ہے توان کی کو مشش

یہ ہے کہ خورت کو اسلام کے خلاف کر و یک کیو تکہ خورت تیا وہ ذات ہے جس کی مووق میں وہ میں منتبی ہیں مان لیے اگر ہم نے خورت کو سلام کے خلاف کر دیا تو اسلام کاراستہ خود خود کر میا ہے۔ کہ جمن مر آئز میں پرویٹیکنٹرے کا طوفان برپا ہے اپنی قدرت کا کر شدہ کھارہ ہے کہ جمن مر آئز میں پرویٹیکنٹرے کا طوفان برپا ہے ان کی اپنی خود تھی مسلمان ہوری ہیں اور دہ عود تھی اپنے سلام لانے کی وجہ یہ ان کی اپنی خود تھی مسلمان ہوری ہیں اور دہ عود تھی اپنے سلام لانے کی وجہ یہ اور خطمت مائی ہیں کہ جہ یہ اور خطمت مائی ہیں کہ جہ یہ اور خطمت مائی ہوت ہیں تھی سے اور خطمت مائی ہوت ہیں گئے دے ہیں گئے اس کا جو رہنے میں تھی ہے کہ ہم لوگ اپنی مال کی خوت کرتے ہیں اور چھی تھی ہے کہ ہم لوگ اپنی مال کی خوت کرتے ہیں اور تھی تھی ہے کہ ہم لوگ اپنی مال کی خوت کرتے ہیں اور دینوں کی محبت اور بینوں کی شخصت ہمارے دل میں ہروقت ہوئی ہی ہے۔ اور چھی تھی ہے ہمارے دل

### مغرب میں عورت کی آزاد ی

کین مغرق خورت ان تمام، تول سے محروم ہے کو قاریا توہ میں مغروم ہے کو قاریا توہ ہوگئی کی ماں بھی خیر ، ہے ہو قاریا توہ ہوگئی کی ماں بھی خیر ، ہے ہو تا ہو رہ ہے اور اسکول جائے کی عمر میں بن ہے پیدا ہوں شروع ہو جائے ہیں۔ وہال کی عور تول کو ہم نے در بدر پھرتے دیکھا ہے ، اگر وہ عورت شادی شدہ ہو تو گھر کے کام د صندے سیت اس پر بید قصہ داری بھی لائے ۔ کے دو کما کر بھی لائے ، اور اس کو یہ کمر دلاس و سے نیس کہ ہم تھے آزادی

ویں کے الورائی آزادی وی کہ جمال بھی آپ دیکھیں مرد آپ کو السر
اور عور تمیں ماتحت نظر آئیں گی۔ چنانچہ آپ و کیو لیجھے کہ جماز کا کپتان بھی عام طور
سے مرد دیو تاہے اورائی کی تحق میں لڑکیاں کام کرتی ہیں اور سینکزوں تو گول کی
قد مت کرتی گیرتی بڑک اس کے بر عکس اگر تمارے میاں عورت صرف ہے
ہاہا ، بھائی ،چول اور شوہر کی فد مت کر کے ان کی دعا تیں لے قوامے قید سمجما
جاتا ہے اور سینکڑوں او گول کی فد مت کر نے کو آزادی سمجماجا تاہے ، لیکن ا ہیں و موجہ کے اسل
و سمجہ دہاں کی عور قول پر ممیال ہو دیا ہے کہ جمیل عد قوف مایا ممیا ہے ، اصل
آزادی قرمسلمان عور قول کو حاصل ہے۔

## غیر مسلم بھی اسلام کی طرف ماکل ہورہے ہیں

بین کینیڈ ایس است کے بیرس میں میں میں میں است کے بیرس میں ناتھا وہاں میں است معمول کے مطابق میں کینیڈ ایس ایس است معمول کے مطابق میں فیر کی نماز کے بعد سوجاتا تھا اور پھر انٹیز کر ناشیہ کرتا تھا۔ چو تک اس وقت ہمارے میزون اپنی ڈیوٹی پر سطے جائے تھے۔ اس لیے وہاں کی خواتین کینی فون کے ذریعہ تھے ہتا وہی تھیں کہ کمرے میں آپ کاناشیئر کھدیا ہے آپ ناشیہ کرلیں۔ ایک دن ایک چھوٹی می خوب صورت الزکی نے جو تمن چار مال کی ہوگی، تھے دی ہے آ کر انھیا اور و تکی ذہان میں انگریزی ہوں جس کا صاصل یہ تفاکد آپھا ناشیہ تارے۔ اسے بعد جب صاحب خانہ آگ تو میں سے ان ماری علا کے دیں جو کہا تو میں سے ان کے دیں جو کہ انہی کی دینے والی ہے اور اس کی اکوٹی لڑکی ہے اوہ بی کے اور اس کی اکوٹی لڑکی ہے اور اس کی انہوٹی لڑکی ہے اور اس کی انہوٹی لڑکی ہے اور

محورت جب ضح کو ڈیو ٹی پر جاتی ہے تو اس بٹی کو ہورے گھر چھوڈ جاتی ہے۔ پھر روٹ کو یہ وائیں اپنی مال کے پاس بطی جاتی ہے۔ میں نے ان سے یو چھا کہ س کا باپ کوں ہے؟ قودہ کئے گئے کہ اس کا باپ انظیننڈ میں ملازمت کر تا ہے۔ میں سے کر کہ یہ تو بہت اٹھا مو تھ ہے لہذا تم اس مو تھے سے فائد دا فعا کر اسے دین سکھاڈ۔ اس پر دہ گئے گئے کہ ہم نے اس کو دین کا اکثر حصہ سکھ بھی دیا ہے اب اس کی مال بھی اس بات ہے میزی ٹوش ہوئی ہے اور کمتی ہے کہ تجھے تحال سالام بہت اچھا لگتا ہے۔ اس ہے تم اے اماد سمحھاڈ۔

معلوم ہوا کہ '' متی وہ ہے جو سر چاہد اربو لیے ''اور ان تمام پر دپیکانڈول کے باو بود مغرفی عور تیمیام وول کی ہد نسبت زیادہ اسلام کی طرف راغب ہو روی تیل اور یہ معلام کی تھانیت کیار کات ہیں۔

### اندلس اورتزكي كالمخقعر جائزه

قرنس کے بعد ہدا سفر اندلس کا ہو جہرہ مسلمانوں کی حکومت آنٹو موسال د فزاوران کے بعد پورے مک میں کوئی مسلمان زعدہ نمیں چھوڑا گیا، اور آنج پانچ سوسال ہے وہاں کی فضائیں اذات کی آواز کو ترستی ہیں۔ جمیں اس بورے ملک میں چھو د نا گزار نے کا موقع ما اور وہاں کی بھی بچھو عبر ہے ناک یادین اسے ساتھ رکھ ہیں۔

برطانیہ میں ہے ہے۔ وارالعلوم کے فاصلین میں سے بہت سے موہود میں جن کے سرتھ مل کرہم نے وہال کے حالات کا جائزہ لیا۔ ترک ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ساتھ اسلام کی حقیم الشان تاریخ وابعد ہے کہ جس کے ساتھ اسلام کی عقیم الشان تاریخ وابعد ہے کہ یہ بورے عالم اسلام کا وار الخلافہ تھا، جب کہ یہ جگل عظیم کے دور ان 1919ء جس خلافت ختم ہوئی تو پھر وار المخلافہ بھی بدل گیا۔ یہا تھی غیر افقیادی طور پر آتھی بھی بنا تھی انشاء اللہ پھر عرص کرتے ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسلام کی مسجع سمجھ اور حبت عطافرائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی محت و کو عشش کرنے کی گلر ادر اور حبت و کو عشش کرنے کی گلر علاء فرائے آبین

﴿ وَآخِرِ دعوانَا انَ الحمدللُّهُ رَبِ العلمين ﴾